



## الصلاة والسلام محلیکی با سیری با برسوک الله و محلی آلکی و اصعابکی با سیری با حبیب الله

نبی ا کرم طق میریم کی شامِ مبارک کیلئے دُعا

اَللّٰهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا ....

''اےاللہ!ہمارے لئے ہمارے شام میں برکت عطافر مادے .....''

سرکار مدینہ مٹھیکیٹم کی اُلفت پہ جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں نبی اکرم طنی آلیم کی شہرِ مدینه منوره کیلئے دُعا

پھر آنے لگیں ہیر محبت کی ہوائیں پھر پیشِ نظر ہو گئیں جنت کی ہوائیں

## @ جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

# مرواد المراسية المرا

تحريرة تحقيق افتخارا حمدحا فظاقا دري

تاریخ اشاعت فروری 2014ء/ربیج الثانی 1435ھ

تعداداشاعت 1100 گیاره صد)

پیشکش سید حسنین محی الدین گیلانی حموی

ویب سائٹ www.sidrasharif.com

ہدیئہ کتاب -/450روپے

رابطه 1- دربارِعالیه قادر بیگیلانیه

سدره شریف، ڈیرہ اساعیل خان، پاکستان

موبائل:0346-7864311

2- افتخاراحمه حافظ قادری

بغدادی ہاؤس گلی نمبر 9،افشاں کالونی،

راولپنڈی کینٹ۔موبائل 5239700-0347

شهرادهٔ غوث التقلين، نقيب الاشراف سيدمحمد انورگيلاني حموى مدخله العالى كا معشر فار در الالات

خصوص تذكره فاتح بيت المقدس معرف الماصل الديمالي والتي

ازمؤلف افتخار احمر حافظ قا درى 1435/2014ھ

پیش صاحبز اده سیدحسنین محی الدین گیلانی حموی

| فهرست     |                                                                 |      |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|--|
| صفحه نمبر | موضوع                                                           | نمبر |  |
| 7         | انتساب كتاب                                                     | 1    |  |
| 8         | مقدمه مصنف                                                      | 2    |  |
| 13        | بابر کت سرزمینِ شام<br>فضائلِ شام                               | 3    |  |
| 14        | فضائ <b>ل</b> شام                                               | 4    |  |
| 17        | شام کا تاریخی پس منظر<br>موجود هملکِ شام                        | 5    |  |
| 18        | موجوده ملک ِ شام                                                | 6    |  |
| 19        | آغا ذِسفرِ مقدس                                                 | 7    |  |
| 23        | ومثق                                                            | 8    |  |
| 28        | قدیم شهردمثق کے درواز وں کا نقشہ                                | 9    |  |
| 37        | مزارِمبارك حضرت سيدناا بو ہر ریہ دخالٹیئ                        | 10   |  |
| 38        | مزارِمبارك معاذ ابن جبل ڈالٹذ؛                                  | 11   |  |
| 39        | مزارِمبارك حضرت ابی بن كعب الانصاری طالتُنهُ                    | 12   |  |
| 39        | مزارِمبارك شيخ الاسلام شيخ رسلان الدمشقي طالنيئة                | 13   |  |
| 43        | خصوصی تذکره فاتح بیت المقدس حضرت سلطان صلاح الدین ایو بی و عشیه | 14   |  |
| 80        | مزارِمبارک ابودر داء طاللیم                                     | 15   |  |
| 81        | سلطان رکن الدین ہیبرس ڈالٹیزۂ                                   | 16   |  |
| 82        | مزارِمبارک سیدة رقبه والاین                                     | 17   |  |
| 82        | مزارِمبارک سیدة زیبنب خلیجنا                                    |      |  |
| 84        | دمشق کی چندا ہم ومشہور مساجد                                    |      |  |
| 86        | مقام ِ رأسِ امام حسين طالتينَةُ                                 | 20   |  |

| 87  | 2 مزارِ مبارک حضرت بیجی علیاتیای                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | 2 مقام بهود عليائِيل                                                                    |
| 87  | .2 مقام خضر عليائيا                                                                     |
| 88  | 2 مقام نزول ِ حضرت عيسلي علياليَّالِي                                                   |
| 90  | 2 مقام نزولِ حضرت عيسلى عَليائِلاً<br>2 مزارِمبارك حضرت سلطان نورالدين زنگى تَحِيَّلَةِ |
| 109 | 2 بابرکت شهرخمص                                                                         |
| 110 | 2 مزارِمبارکسیدناخالد بن ولید ڈلائٹنئ                                                   |
| 111 | 2 تاریخ شهر حماه                                                                        |
| 114 | 2 حماه میں خانواد ہو قادر سیرزاقیہ                                                      |
| 115 | 3 شهرِ جبله                                                                             |
| 116 | 3 شېر حلب                                                                               |
| 117 | 3 شېرىقە                                                                                |
| 118 | 3. شهرِ معرة النعمان                                                                    |
| 118 | 3 مزارِمبارک سیدناعمر بن عبدالعزیز طالغهٔ                                               |
| 119 | 3 بصری الشام                                                                            |
| 121 | 3 مكة مكرمه                                                                             |
| 122 | 3 فضائل مدينة منوره                                                                     |
| 123 | 3. مدینه منوره میں حج اورعمرے کا ثواب                                                   |
| 124 | 3 خاک مدینه منوره                                                                       |
| 124 | 4 مدینه منوره کی تھجوریں                                                                |
| 125 | 4 مدینه منوره میں فوت ہونے کے فضائل                                                     |
| 126 | 4 مدینه منوره میں تکالیف پرصبر کرنا<br>4 فضائل مسجد نبوی نثریف مائیلیم                  |
| 127 | 4 فضائل مسجد نبوی شریف ملی آیتی ایم                                                     |

| 127 | 44 تغمير مسجد نبوى شريف المنظيلة                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137 | 44 تغمیر مسجد نبوی نثریف ملتی آیا به<br>45 گنبد خضراء کی تاریخ                                                                     |
| 138 | 46 الروضه النبوييالشريفيه                                                                                                          |
| 144 | 47 جنت البقيع شريف                                                                                                                 |
| 147 | 48 سيدناامير حمزه والثنية كامقام                                                                                                   |
| 148 | 49 مسجد قباء                                                                                                                       |
| 151 | 50 متبرك وتاريخي مكانات                                                                                                            |
| 156 | 51 متبرك وتاريخي كنوئين                                                                                                            |
| 162 | 52 متبرك وتاريخي نهرين                                                                                                             |
| 163 | 53 متبرك وتاريخي پهاڙ                                                                                                              |
| 165 | 54 متبرك وتاريخي واديان                                                                                                            |
| 167 | 55 شهرِ نوى                                                                                                                        |
| 167 | 56 وارايا                                                                                                                          |
| 168 | 57 قبرستان باب الصغیر کے مزاراتِ مبارکہ                                                                                            |
| 169 | 58 شہدائے کر بلا کے سرمبارک                                                                                                        |
| 170 | 59 جبل اربعين                                                                                                                      |
| 171 | 60 شَخْ اكبرشَخْ محى الدين ابن عربي ولالفؤة                                                                                        |
| 173 | 61 الشيخ عبدالغني النابلسي رالغينة                                                                                                 |
| 173 | دع بال على مدين شاه                                                                                                                |
| 175 | 63 فهرست حواله جات و کتابیات                                                                                                       |
| 177 | 62 الودان مررين ملك سام<br>63 فهرست حواله جات وكتابيات<br>64 كتاب زيارات تركى پر پيغامات و تأثرات<br>65 مصن ت كه ماصل مداني سادتين |
| 191 | 65 مصنف کتاب کوحاصل روحانی سعادتیں                                                                                                 |

## انتساب

بنام المسلمين ومسلمات اورمؤمنين ومؤمنات جن کا جن کا اس عالم فانی میں کوئی بھی نام لیوانہیں تھا

اور افر انتمام سلمین ومسلمات اور مؤمنین ومؤمنات جن کا جن کا اس عالم فانی میں کوئی بھی نام لیوانہیں ہوگا

الله تبارک و تعالی اینے بیار ہے حبیب کریم طلق آلیم کے وسیلہ جلیلہ سے اِن تمام کی بخشش ومغفرت فرما دے۔

آمین بجا ہے سید المرسین طلق آلیم

رُما گو افتخا راحمد حافظ قا دري

#### مقدمة مصنف

#### (جنتی شهرون کاسفرِ مقدس)

حضرت سيدنا ابو ہريره وَ اللَّهُ يُوايت فرماتے بيل كدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ إِرشَادِفر مايا: -"أَرُبَعُ مَدَائِنُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْجَنَّةِ، مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَ بَيْتُ الْمَقْدَسُ وَ دَمِشْقُ....." (چارجنتی شهر اِس دُنیا میں موجود بیں، مکه مرمه، مدینه منوره، بیت المقدس اور دشت .....)

[إس حديثِ مباركه كوابنِ عدى في "الكامل" السمعاني في "فضائل الشام"، الربعي في "فضائل الشام و دمشق" بن عساكر في "قاديخ دمشق" اورابنِ رجب الحسنبي في "حماية الشام المسمى فضائل الشام" مين حديث نمبر 312 صفح نمبر 149 برذكركيا ہے]
مذكوره بالا جارجنتی شهرول ميں سے تين جنتی شهرول كا انتها كي مختصر تذكره -

#### مکه مکرمه

- 🖈 اس شہر ( مکہ مکرمہ ) کےعلاوہ دنیا میں کوئی ایسا شہز ہیں جس کی طرف جنت کے دروازے کھلتے ہوں۔
- اس شہر مقدس میں جنت کے یا تو توں میں سے دویا قوت موجود ہیں۔ جن کے بارے میں نبی اکرم سُھُ اَلِیمَ نے ارشاد فرمایا''اکر گُن کُن وَالْمَقَامُ یَا قُونَتَانِ هِنُ یَوَاقِیْتِ الْجَنَّة .....'' کہ جراسوداور مقام ابراہیم جنت کے یا تو توں میں سے دویا قوت ہیں۔
- اس شهر میں موجود بیت الله شریف میں نصب جنتی پھر کے متعلق سیدِ کا تنات سُ اِیّنَامِ نے فرمایا،" إنَّ لِها ذَا الْحَجَوَ لِسَافًا وَّ شَفَتَيْنِ يَشُهَدُ لِمَنُ اِسْتَلَمَهُ ، يَوْمَ الْقِيّامَةِ بِحَقِّه، "كه اِس پھركى زبان اور ہونٹ ہیں ، بیرو نِ قیامت اُن لوگوں کے حق میں گواہی دے گاجنہوں نے اِس کا استلام کیا ہوگا۔
- یو دُنیا کا وہ مقدس شہرہے جس میں بیت اللہ شریف کے رُکن یمانی اور چر اسود کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جنتوں کے مالک سید کا تنات میں آئے کے کا ارشادِ مبارک ہے" مَا بَیْنَ الرُّکنِ الْیَمَانِی وَالْاَسُودِ رَوْضَة" مِن ریاض الْجَنَّةِ"
- ید دُنیا کا وہ شہرِ مبارک ہے جس میں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر موجود ہے جس کے پانی کا نام زمزم شریف ہے۔ ''مَاءُ زَمُوَمِ عَیُن' مِنَ عُیُونِ الْجَنَّةِ '' ،کا تُنات کاسب سے بہترین پانی زمزم شریف ہے جس میں ہر یہاری کیلئے شفاء ہے اور جس کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔

- اس شہر مقدس کے ذکر مبارک سے قرآن پاک کی اکثر آیات مزین ہیں۔
- اللهِ تَعَالَى مَكَّة '' ''،روئ زمين يرالله تبارك وتعالى كه المحبوب اور خير وبركت والاشهر مكه كرمه بها إلى الله تَعَالَى مَكَّة '' ''،روئ زمين يرالله تبارك وتعالى كه بالمحبوب اور خير وبركت والاشهر مكه كرمه بها الله تعالى مَكَّة ''
- اس شہر میں موجود بیت اللہ شریف کا سب سے پہلے طواف آ دم علیاتین کی پیدائش سے بھی دو ہزار سال قبل فرشتوں ہے کیا تھا اور دُنیا کا کوئی ایسا شہز ہیں جہال طواف، حج اور عمرہ ادا کیا جاتا ہو، سوائے شہر مکہ مکر مہے۔

#### مدينه منوره

- 🖈 مدینهٔ طیبه طاہرہ کاوہ مقام مبارک جہاں سید کا ئنات ملی آرام فرما ہیں وہ عرشِ اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔
- یہ وہ مقدس شہر ہے جس میں جنت کا ایک باغ بھی موجود ہے۔جس کے بارے میں مدنی تاجدار ملی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اور منبر کے کا ارشادِ مبارک ہے ''ما بَیْنَ بَیْتِی وَمِنْبَرِی رَوْضَة '' مِنْ دِیَاضِ الْجَنَّةِ '' کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
- اسی شہرِ مقدس میں جنت کاوہ پہاڑ بھی موجود ہے جس کے بارے میں سرکار مدینہ مٹی آئی نے ارشاد فرمایا'' اُکھنے کے جبک ' جبک نے جبال النجنَّة ' کہ اُحد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔
- اسی شہرِ مقدس میں جنت کی وہ کھوریں موجود ہیں جن کے بارے میں آپ سے آئیے ارشاد فرمایا''اِنَّ الْعَجُوةِ مِن فَاكِهَةُ الْجَنَّةِ'' عجوہ کھور جنت كے پپلول میں سے ہے۔
- - اسی مقدس شہر کی ایک وادی (بطحان) جنت کے درواز ول میں سے ایک درواز ہ پرہے۔

سيدة عائشه وللنها كابيفرمانِ عالى شان ہے

خُلد کا دروازہ ہے جو وادی بطحان ہے

🤝 اسی جنتی شہر میں سرکار مدینہ مٹھی ہے کا منبر مبارک جنت کی دہلیز بر ہے اورائس کے یائے جنت میں ہیں۔

کدینہ طیبہ طاہرہ وہ شہرِ مبارک ہے جس کے متعلق آپ سے آیا نے ارشاوفر مایا کہ جومیری وفات کے بعد میری کریارت کی۔ زیارت کوآیا گویااییا ہے کہ اُس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

["فضائل مكه والسكن فيها" تأليف الامام الحسن البصري (م110هـ) ناشر، مكتبة الفلاح، الكويت]

#### دوشق

﴿ سركارِ مدينه مُنْ اللَّهُ فَيَ عَارِمْدِنِ شَامِ كَى فَتْحَ كَى بِثَارِت عَنايت فرمات ہوئ إِس مقدس شهرِ ومثق كے متعلق إرشاه فرمایا "سَتُ فُتَحُ عَلَیْكُمُ الشَّامِ، فَإِذَا إِخْتَوْتُمُ الْمَنَاذِلُ مِنْهَا، فَعَلَیْكُمُ بِمَدِیْنَةِ یُقَالُ لَهَا دَمِشُقُ" فرمایا "سَتُم سرزمینِ شام فتح کرلوگے، جبتم اُس میں گھر بنانا چا ہوتو اُس شہر میں بنانا جس کو ومثق کہتے ہیں۔

ال بابرکت شہر کے متعلق نبی اکرم مٹھ آیا کا ارشادِ مبارک ہے کہ' شام کے شہروں میں سب سے بہتر شہر دشق ہے'۔

اممهدی علایتا کے طہور مبارک کے بعد شہر دمشق ہی اُن کا صدر مقام ہوگا۔

🖈 اسى مقدس شهر ميس قرب قيامت حضرت عيسلى عَايلِسَيْهِ مَز ول فرما ئيس گے۔

🖈 تُر ب قیامت جب جنگوں کا آغاز ہوگا توشہر دمشق میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے فرشتے نصرت کیلئے نازل ہوں گے۔

اس بابرکت شهر کاحسن و جمال ، اِس میں موجود پانی کے چشمے ، نهروں کی روانی اور سایہ دارو پھل دار درختوں کی کثرت خُلدِ بریں کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔

#### اِنُ تَـكُـنُ جَـنَّةُ الْخُلْدِ بِـاَرْضٍ فَـدَهِشُـقُ وَلَا تَـكُـوْنُ سِـوَاهَـا

(اگرخُلد بریں زمین پر ہے تو وہ شہر دمشق ہی ہے، اس کے سواکوئی اور مقام نہیں ہوسکتا)

الله تبارک و تعالی کے خصوصی فضل وکرم اورائس کی مہربانی سے مذکورہ بالا تین جنتی ومقدس شہروں میں سے دوشہروں کر مہروں کی مہربانی سے مذکورہ بالا تین جنتی ومقدس شہروں میں سے دوشہروں کی ( مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ) میں متعدد بار اِس بندہ ناچیز کو حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اِن دونوں مقدس شہروں کی طرف سفر کی ابتداء سال 1980ء میں ہوئی ، پھراپنے طویل قیام سعودی عرب کے دوران حج کی سعادت اور حاضری کی سعادتوں کا سلسلہ اُس وقت سے تادم تحریر جاری وساری ہے۔

بابرکت سرزمین شام اور بالخصوص مقدس شهردشق میں چھ باریہ بندہ روسیہ کارحاضری کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ بحمداللہ! اِن حاضریوں کے نتیجہ میں کئی کتابیں (تحریری وتصویری) شائع ہوکراندرون و بیرون ملک تقسیم ہوکر دادِ تحسین وصول کر چکی ہیں۔

سیدناغوثِ اعظم رہ النائی کی اولا دِمبار کہ کثرت سے پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہے۔خانواد ہ قادر بیرزاقیہ کا ایک تابندہ و درخشندہ خاندان ، ڈیرہ اساعیل خان سے 42 کلومیٹر دور آستانۂ عالیہ قادر بیر گیلا نیہ، سدرہ شریف میں بھی شادو آباد ہے۔ اِس خانوادہ کے مشہور ومعروف بزرگ تا جدارِ سدرہ شریف حضرت سیدعبداللہ بادشاہ گیلانی عیشیہ کی خانقاہ

مبارکہ کے نیوضات وبرکات سے آج بھی خلقِ خُد امستفیض ہور ہی ہے۔ تاجدارِسدرہ شریف کے نائب وجانشینِ اوّل شنرادہ ک غوث الثقلین السیدمحمد انور گیلانی مدظلہ العالی کے چبرہ انور کی زیارت کی جائے تو یا دِخداوندی آجاتی ہے کیونکہ اولیائے کاملین جو بہترین مخلوق ہیں ایک حدیث نبوی سائی آئیا میں اُن کی یہی نشانی بتائی گئی ہے۔

حضرت اساء ظی ﷺ روایت کرتی بین که میں نے رسول الله الله الله الله کویفر ماتے ہوئے سنا ''الا اُنبِ اُنبِ اُسکے م بِحِیادِ کُم'' کیا میں تمہیں تنہارے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ جس پرصحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، یارسول الله طی آیا جس پر آپ طی آیا ہے نے ارشا وفر مایا'' خیار کُمُ الَّذِینَ اِذَا دَا وَاْ وَاْ وَاوْل کُور اللهِ'' تم میں سب سے بہترین وہ بیں کہ جن کے دیکھنے سے اللہ کی یاد آجائے۔ [مشکلوۃ شریف، جلد دوم، کتاب الآداب]

ایک مرتبہ کی شخص نے حضرت شخ ابوعبداللہ السالمی عنیہ سے سوال کیا کہ اولیاء اللہ کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے؟ آپ عنیہ نے جواب فرمایا کہ جس شخص میں زبان کی لطافت ونرمی، حسن اخلاق، کشادہ روئی، ہرخاص و عام سے شفقت و محبت اور دُنیاوی اغراض سے دوری جیسی صفات جمیدہ ہوں تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔

بھراللہ! اِس بندۂ نا چیز کو ہزرگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع میسر رہتا ہے اور پورے وثو تی اور ذمہ داری سے میں یہ چر ریکر رہا ہوں کہ اِس گئے گزرے اور پُرفتن دور میں کسی نے اگر مذکورہ بالاصفات ِ حمیدہ ایک ہی پیکرِ انسانیت میں دیکھنی ہوں تو وہ ضرور ایک بارسدرہ شریف حاضر ہوکر شنم ادہ غوث الثقلین کی زیارت کا شرف حاصل کرے۔ اِس قحط الرجال کے زمانہ میں حضرت کا وجو دِمسعودایک نعمتِ عظمی سے کم نہیں ہے۔

حضرت مولا ناجلال الدین رومی را نظیمی فرماتے ہیں کہ جو شخص میج وشام اِن اللہ والوں کے چہروں کی زیارت کرتا ہے نو اُس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔

## هر که بیند روئے پاکان صبح و شام آتسش دوزخ بود بر وے حرام

حضور قبلہ سید محمد انور گیلانی حموی مدظلہ العالی سے ایک طویل عرصہ سے ہماری بھی یا داللہ ہے اور آنجناب بھی اِس ناچیز پرانتہائی شفقت اور کرم نوازی فرماتے ہیں۔الحمد للہ! کئی بار آپ کی ہمراہی میں عمرہ وزیاراتِ مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔

اکتوبر، نومبر 2004ء میں حجازِ مقدس اور سرزمینِ شام میں دو (2) بارزیاراتِ مبارکہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ اِس سفرِ مقدس میں آپ کے لختِ جگر لخت جگر نو رِنظر سید حسنین محی الدین گیلانی بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ یہ مقدس سفر 25 دنوں

پرمحیط تھا جو 13 اکتوبر 2004ء کراچی سے شروع ہوا اور 6 نومبر 2004ء کراچی میں ہی اختتام پذیر ہوا۔ اِنہی 25 ایام کی عظیم بارگا ہوں میں حاضری اور چند دوسری حاضریوں کی روداد کے ساتھ تاریخ کے جھر وکوں سے چند بابر کت و تاریخی واقعات بھی قارئین کرام اور آستانۂ عالیہ سدرہ شریف کے مریدین مجبین اوراحبابِ ذی وقار کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔

قارئین کرام! اِس سفرنامہ کی اشاعت کا سہرا جناب سید حسنین محی الدین گیلانی کے سرہے جو یقیناً مبار کباد کے بھی مستحق ہیں۔اگراُن کی مسلسل تحریک اور کوششیں میرے ہمراہ نہ ہوتیں تو اِس سفر مقدس کی تفاصیل بھی بھی منظر عام پر نہ آسکتی مستحق ہیں۔اگراُن کی مسلسل تحریک اور کوششیں میرے ہمراہ نہ ہوتی اور اتنی پرانی یا دوں اور معلومات کوصفحہ قرطاس پر منتقل کرنا کوئی تھیں کیونکہ بیسفر مبارک آج سے تقریباً 10 سال قبل ہوا تھا اور اِتنی پرانی یا دوں اور معلومات کوصفحہ قرطاس پر منتقل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔

اِس سفرنامہ کی ابتداء سے انتہاء تک جن جن شخصیات کا کسی طور پر بھی تعاون میرے شاملِ حال رہا، میں اُن تمام کا دلی شکر بیادا کرتا ہوں اور جناب قاضی رئیس احمد قادری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ ڈھوک قاضیاں شریف، تخت پڑی، راولپنڈی میرے خصوصی شکریے کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنی فتیمتی وضحیم ونا درونا یاب کتب سے مزین لا بمریری کے دروازے اِس بندہ کیلئے ہمیشہ کھلے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اُنہیں جزائے خیرعطافر مائے۔

آخر میں رب تعالی سے دُعاہے کہ وہ ہماری اِن بابر کت اور مقدس حاضر یوں کو قبول ومنظور فر ماکررو زِمحشر ہماری اور والدین کریم کی بخشش ومغفرت کا سبب بنادے۔ آمین

> أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسُتَ مِنْهُمُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَّرُزُقَنِى صَلَاحًا (میں صالحین میں سے تو نہیں ہول کین میں اُن سے حبت کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللّہ تبارک وتعالیٰ (اُن کی محبت کے طفیل) مجھے بھی اُن میں شامل فرمادےگا) آمین بجاہ سیدالم سلین ملی میں شائی ہے

طالبِ دُعا معرض مرابع المعادر تركير افتخارا حمد حافظ قادري شاذ لي افتخال كالوني، راولپنڈي كينك، پاكستان



سركاردوعالم عَرضِ ناشر إرشادفر ماتے بي كه ميرى والده ما جده عيلي فرمايا

"إنّي رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِي نُورًا اَضَاءَ تُ بِهِ قُصُورُ الشَّامِ"

(مين نے ديكھا كه مجھ سے ايك ايسانو رظاہر ہوا جس سے شام كے محلات روش ہوگئے)

[دارهي شريف، حماية الشام المسمى فضائل الشام لابن رجب]

سرزمینِ شام کی برکات میں سب سے پہلی برکت سرکارِ دوعالم طافی آیتے کی ولا دت کے وقت آپ ایس طافی آیتے کے نورمبارک کا پُرتو شام پر پڑا، جس سے اُس کے محلات روشن ہوگئے۔ دوسری برکت آپ طافی آپئے کے دین متین اور کتا ہے مین کی روشنی جب سرزمینِ شام میں داخل ہوئی تو وہ اور زیادہ جگمگا اُٹھا اور اُس روشنی کی وجہ سے وہ شرک و گناہ سے پاک ہوگیا، پھر سرکارِ دوعالم طافی آپئے کی بار ہام تبدو عاول کی وجہ سے وہ شرک و گناہ سے پاک ہوگیا، پھر سرکارِ دوعالم طافی آپئے کی بار ہام تبدو عاول کی وجہ سے اُس میں مکمل برکت اور یا کیزگی آگئی۔

#### اهلِ شام کی خصوصیت

حضرت كعب رَّ النَّهُ اللَّهُ وَايت فَرِمَاتَ بِينَ 'إِنَّ اَهُلِ كُلِّ مَدِينَةِ مِنُ مَدَائِنِ الشَّامِ لَهُمْ فِي الْحَبَّةِ خَصُوْصِيَّةُ مُخْتَصُونَ بِهَا ''(شَام كشرول مِين سے ہرشہر كے باشندول كو جنت ميں ايك خصوصيت حاصل ہوگى جو صرف أنهى كے ساتھ مختص ہوگى )۔

[حماية الشام في فضائل الشام لابن رجب]

### فضائل شام

سرزمینِ شام کے فضائل کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21''الگارُ ض المُفقَدَّ سَةِ" کے بارے میں حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اِس سے مراد''ارضِ شام'' ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں ارضِ شام کا ذکر موجود ہے اور اِسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں''اُلگارُ ضی'' سے مراد سرزمینِ شام ہے۔۔۔۔۔۔

مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدل کے بعد احادیثِ نبویہ طلق آئیم میں کثرت سے اگر کسی سرز مین کے فضائل ملتے ہیں تو وہ سرزمینِ شام ہے۔ خیر و برکت کے حصول کیلئے اِس سرزمینِ مقدس کے بعض فضائل ومنا قب کا ذکر کرتے ہیں۔

#### الله تبارک و تعالیٰ کا منتخب شہر

حضرت ابواً مامه رقمانی نین عباده " (الله تارک و تعالی کشروں میں سے ملک شام مُ صَفُوهُ اللهِ مِن بِلَادِهِ مَن بِلَادِهِ مَن عِبَادِه " (الله تارک و تعالی کشروں میں سے ملک شام منتخب نطر ارض ہے۔ اِس میں الله تارک و تعالی این منتخب بندوں کو بھیجے گا)۔ جو ملک شام سے سی اور سرز مین کی طرف چلا گیاوہ اُس کی ناراضگی میں آگیا اور جو کسی اور مرک سے اِس میں داخل ہوا تو وہ اُس کی رحمت کے ساتھ اِس میں داخل ہوا۔

#### فرشتے سرزمین شام پر

حضرت زیدبن ثابت رفی این بین که بهم رسول الله ما بین که به بین که بی

#### ابدال سرزمین شام میں

- حضرت عوف بن ما لک طُلِنْمُ فَرمات بین که شام کے باشندوں کو برامت کہو کیونکہ میں نے رسول الله سُلُولَا کو یہ فرماتے ہوئے سناہے فونیھِمُ الْاَبْدَالُ وَ بِهِمْ تُرْزَقُونَ وَ بِهِمْ تُنْصَوُونَ '(اُنہی میں ابدال ہیں جن کی وجہ

سے رزق دیاجا تاہے اور جن کی وجہ سے مدد ہوتی ہے۔

#### خير وبركت شام مين

- حضرت بن عمر وللنين وایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی آئی نے شام اور یمن کے بارے میں وُعافر ماتے ہوئے ارشاد فرمایا''اللّٰهُمَّ بَادِكُ لِنَا فِی شَامِنَا ، اَللّٰهُمَّ بَادِكُ فِی یَمَنِنَا ''(اے اللّٰہ ہمارے لئے ہمارے شام اور یمن میں برکت عطافر ما)۔ اسی دوران کہا گیا کہ ہمارے نجد میں بھی ، آنخضرت ملی آئی نے دوبارہ شام اور یمن میں برکت کیلئے وُعافر مائی ، پھر کہا گیا کہ ہمارے نجد میں بھی ، جس پر آپ ملی نے فرمایا'' کھناک اَلزَّ لازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا یَخُورُجُ قَرُنُ الشَّیْطَانُ ''(وہال پرزلز لے اور فتنے جنم لیس کے اور اُنہیں سے شیطان کا ایک سینگ نظرگا)۔

#### سکونتِ شام کا حکم

- حضرت عبدالله بن حواله ره الله عنه الله
- ﷺ کَیْرِ اَنْ مَی الدین بن عربی طالعیٔ اپنی مشهور کتاب' السوصایا'' میں فرماتے ہیں، اگر تواستطاعت رکھتا ہے کہ ارضِ شام میں تو زندگی گزارے اور وہیں اختتام زندگی ہوتو تجھے ایبا ہی کرنا چاہئے کیونکہ نبی اکرم ملی ایک میں اس میں تو زندگی گزارے اور وہیں اختتام زندگی ہوتو تجھے ایبا ہی کرنا چاہئے کیونکہ نبی اکرم ملی آئی ہے۔

حدیثِ مبارکہ پایئشوت تک پہنچ چکی ہے کہ''تم شام میں سکونت اختیار کرو کیونکہ وہ اللّٰد کی پسندیدہ زمین ہے اور وہ اُس کی طرف اینے پسندیدہ بندوں کوہی منتخب فر ما تاہے''۔

#### ایمان، علم ، ستون اور مرکز اسلام، شام میں

- حضرت بن عمر والتنفيز روايت كرتے ہيں كه رسول الله ملتي آنے ارشا وفر ما يا كه 'علم درخت كى ما نند ہے، اُس كى جڑ مكه مكرمه ميں ہے، اُس كى شاخيى مدينه منوره ميں ہيں، اُس كى شہنياں عراق ميں ہيں، اُس كے پھل خراسان ميں ہيں اُس كے بيت شام ميں ہيں'۔
- حضرت عبدالله بن حواله و التنظير روايت كرتے بين كه رسول الله و ارشاد فرمايا ' شب معراج ميں نے ايك سفيدستون كو حيكتے موتى كى طرح ديكھا جس كوملائكه كرام نے اُٹھايا ہوا تھا۔ ميں نے فرشتوں سے يو چھا كہتم نے كيا اُٹھايا ہوا ہے ؟ اُنہوں نے جواب ديا ' ' عـ مُـ وُ كُ اُلِاسُلام '' (اسلام كاستون) بميں حكم ديا گيا ہے كہ ہم اِس كو شام جا كر ركيس ۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نیند میں دیکھا کہ کتاب کا سہارا میرے تکیے کے نیچ کھینچ لیا گیا ہے، میں نے گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اِس کو زمین والوں سے جدا کرلیا ہے۔میری نظروں نے اُس کا پیچھا کیاوہ میرے سامنے چمکتا ہوا نور بن گیا جی کہ اُس کوشام میں رکھ دیا گیا۔

#### حشر و نشر کی زمین شام ھے۔

﴿ حضرت ابوذر وَ اللهُ عَيْنَ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### شام کا تاریخی پس منظر

''شام'' کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مؤرخین و محققین مختلف وجوہ بیان کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اِس کا پرانا میں نام'' سوریہ' ہے، جبکہ دوسری روایات کے مطابق حضرت نوح علیائیا کے بیٹے''سام'' نے اِس کی بنیا در کھی۔ عبرانی زبان میں ''سام'' کو''شیم'' اورسریانی میں''شام'' کہتے ہیں۔ شاید اِسی مناسبت سے بیملک''شام'' کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ اہل عرب شام اور یمن سے سمتوں میں تمیز کرتے تھے۔ لینی یمن سے وہ زمین مراد ہے جو حجاز کے دا ہنی جانب واقع ہے۔ ہے اور شام سے وہ زمین مراد ہے جو حجاز کے بائیں جانب واقع ہے۔

''شام'' دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے جو کئی قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا۔ سامی اقوام اور اُن کی زبانوں کے آثار شام سے دستیاب ہوئے ہیں۔ شام پر یکے بعد دیگرے کنعانیوں، عبر انیوں، اسیریائی اور بابل کے لوگ قابض رہے، بعد میں رومیوں، بازنطینیوں، یونانیوں، ایرانیوں اور عربوں نے شام پر حکومت کی۔

شام عبائبات کا گھرہے، عبرت کی جگہہے۔ اُس کے قدرتی مناظر اور بربادشدہ شہروں کے آثار سے سبق حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شام قدیم ایام سے ہی قوموں کی ترتی اور تنزل کا مقام رہا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے پیتہ چلتا ہے کہ تجارتی قافلے شام سے مصر اور عراق میں اور پھر اُن ممالک سے دُور دُور کے شہروں تک جاتے تھے۔ شام نے دنیا کو مذہب کی تعلیم دی۔ توحید کا آغاز شام سے ہوا اور اُس کی اشاعت کا باعث ابوالا نبیاء سیدنا ابراہیم علیائیں سے ہوا، جنہوں نے عراق سے ہجرت کر کے شام کو اپنا مستقر بنایا۔ شام ایک وسیع وعریض ملک تھا، اُردن ، فلسطین ، لبنان اور موجودہ ملک شام ل کرشام کہلاتے تھے۔

#### فتوحات شام

سرکارِدوعالم طرانی جہ الوداع کے بعد مدینہ منورہ پنچ تو معلوم ہوا کہ هرقل روم عرب پرحملہ کرنے کیلئے سرحد شام پر
فوج جمع کر رہا ہے۔ آنخضرت طرانی نے ایک لشکر حضرت اُسامہ بن زید ڈاٹٹٹ کی قیادت میں روانہ کیا۔ یہ لشکر ابھی نواحِ
مدینہ ہی میں تھا کہ آپ طرانی نے اِس دارِ فانی سے رحلت فر مائی۔ آپ طرانی نے بعد آپ طرانی نے اس میں تھا کہ آپ طرانی نے اس دونت یمن اور دیگر مقامات سے لوگوں نے ارتد اداختیار کیا اور زکو ق دینے سے انکار کر دیا۔ جس کی دجہ سے خلافت پر بلیٹے۔ اِس وقت یمن اور دیگر مقامات سے لوگوں نے ارتد اداختیار کیا اور زکو ق دینے سے انکار کر دیا۔ جس کی دجہ سے خلیفہ اول کو مشورہ دیا گیا کہ شام کی طرف روانہ مہم کو واپس بلالیا جائے ، جس پر سیدنا صدیق اکبر ڈواٹٹی نے اپنا تاریخی جملہ اِرشاد فرمایا ''جوکام رسول اللہ میں آئی نے شروع کیا ہے میں اُسے بھی ادھورانہ چھوڑ وں گا اور شام کی طرف کوچ کا کھم فرمایا '' فتو حاسی شام کا آغاز صدیق اکبر ڈولٹی کے دور میں شروع ہوا اور بلاوشام پر مکمل فتح سیدنا فاروق اعظم ڈولٹی کے دور میں شروع ہوا اور بلاوشام پر مکمل فتح سیدنا فاروق اعظم ڈولٹی کا دور حکومت میں ہوئی۔ آپ مٹٹی آئی کے دنیا سے پر دہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت شام میں آباد ہوگئی۔

*ቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚዾቔ*ቑፙቝዿቝ*ዿቚ*ዸቝ፟፞ዼቝ፟፞ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ፟ዼቝ

#### موجوده ملكِ شام

شام (عربی مین 'نسودیده 'اورانگریزی مین 'Syria ') مشرقِ وسطی کا ایک براااورتاریخی ملک ہے۔ اِس کا مکمل نام ''الجمھودید العربید السودید '' ہے۔ اِس کے مغرب میں لبنان، جنوب مغرب میں اسرائیل، جنوب میں اردن، مشرق میں عراق اور شال میں ترکی واقع ہے۔ شام کا دارائکومت ' دمشق''، سرکاری زبان' عربی' (انگلش اور فرانسیسی مجھی بولی جاتی ہے)، رقبہ ایک لاکھ پچاسی ہزارایک سواسی مربع کلومیٹر، آبادی دوکروڑ بیس لاکھ (2008ء کی مردم شاری کے مطابق )، کرنسی کا نام' کسیدة سودید ''، نظام حکومت، صدارتی ، مذہب اسلام ، عیسائیت ……اور قابل ذکر دریا' دریائے فرات' ہے جو ملک کے مشرق میں بہتا ہے جس سے ملک کا شال مشرقی حصہ ''الجزیرہ'' سرسبز وشاداب ہے۔ شام میں اکثریت عربوں کی ہے۔ تھوڑی تعداد میں اسیریائی ، کرد، ترک اور درُوز بھی شامل ہیں۔

شام انیسویں صدی کے شروع تک سلطنتِ عثانیہ کے تحت رہا،1920ء میں فرانسیسی تسلط میں چلا گیا،15 اپریل 1946ء کو فرانسیسی اور برطانوی افواج شام نے کلیں تو 17 اپریل 1946ء شام نے آزادی اور خود مختاری کا اعلان کیا اور بیسویں صدی کا ایک آزاد ملک بن گیا۔ شامی افواج نے 1948ء کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی حصہ لیا۔

انظامی طور پرشام 14 صوبول میں تقسیم ہے، جنیں 'محافظات ''کہاجا تا ہے۔ (۱) دُشق، (۲) ریف دُشق، (۳) قنظر ہ، (۴) درعا، (۵) سویداء، (۲) حمص، (۷) طرطوس، (۸) لاذقیۃ، (۹) حماہ، (۱۰) ادلب، (۱۱) حلب، (۱۲) رقد، (۱۳) دریالزور، (۱۲) حسکہ۔

سرزمینِ شام میں موجود مقاماتِ مقدسہ پر حاضری کیلئے ہم نے بھی سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادر بیسدرہ شریف، شنرادہ غوث الثقلین کی قیادت میں زیارات کا پروگرام ترتیب دیا۔

#### آغاز سفر مقدس

سدره شریف سست تا سدره شریف مبارك

سرزمین شام کی زیاراتِ مبار کہ اور دیارِ حبیب ﷺ پر حاضری کیلئے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔خوش نصیب ممبرانِ قافلہ نے حضور شہرا دو کو شاہد کی ہمراہی میں تاجدارِ سدرہ شریف حضرت سیدعبداللہ بادشاہ عضیہ کے مزارِ مبارک ممبرانِ قافلہ نے حضور شہران کی ہمراہی میں تاجدارِ سدرہ شریف کے متظمین وخدام کے علاوہ اُس کے درود یوار بھی پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آستانہ عالیہ قادر یہ گیلا نیہ، سدرہ شریف کے متظمین وخدام کے علاوہ اُس کے درود یوار بھی حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں الوداع کہے کیلئے منتظر سے کیونکہ ہم کسی عام سفر پر روانہ نہیں ہور ہے سے بلکہ یہ سفر تو اُن مقدس و بابرکت شہروں کی طرف تھا جن کے بارے میں سرکارِ دوعالم میں ہوتے ہے شار بشارتیں عطافر مائی ہیں اور جن کے مقاماتِ مقدسہ کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔

حضور قبلہ سجادہ فشین سید محمد انور گیلانی مد ظلہ العالی نے فرداً فرداً سب کو ہاتھ ملانے کے علاوہ اُن سے دُعاوں کے بھی متمنی ہوئے۔گاڑیوں میں سوار ہوئے اور سفر دُعا پڑھتے ہوئے سدرہ شریف سے ڈیرہ اساعیل خان شہر اور بھکر سے ہوتے ہوئے فیصل آباد شہر'' شخ کالونی'' پہنچے۔ جہاں پر حضور سجادہ فشین صاحب کے خلیفہ میاں شوکت علی قادری کی قیادت میں ایک جم غفیر نے فیمل آبادہ عُوث الثقلین کا پر جوش استقبال کیا۔گلہائے رنگارنگ گاڑیوں پر نجھاور کئے گئے اور استقبالیہ نعروں کی گونج میں آپ اُن کے گھر میں داخل ہوئے۔ میاں شوکت علی قادری اپنے والدین مرحومین کی یاد میں ایک پُر وقار وروحانی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں نعت خوانی کے علاوہ خصوصی خطاب شنر ادہ غوث الثقلین کا ہوتا ہے، جس کے اختتا م پر حاضرین کی لئگرغو شیہ سے تواضع کی جاتی ہے۔

قافلۂ سفرعشق ومحبت کے قائد حضور شہراد ہُ غوث الثقلین تیار ہوکر جب مذکورہ بالا تقریب میں شرکت کیلئے پنڈال میں داخل ہوئے تو وہ منظر دیدنی تھا۔ نعرہ ہائے تکبیر ورسالت اور نعرہ ہائے غوثیہ سے پوراعلاقہ گونج گیا۔ محفل میں شریک ہرایک کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی خرص سٹیج پر پہنچ کر آپ سے دست بوسی کا شرف حاصل کرے الیکن انتظامیہ کی طرف سے ایسا انتظام تھا کہ ہر محف صرف دور سے ہی آپ کے چہرۂ انور کی زیارت کرے۔ اہل اللہ کی صرف زیارت ہی ذہن میں آ نے والے ہر سوال کا جواب ہوتی ہے اور اُن کی وساطت سے ہر مشکل حل ہوجایا کرتی ہے۔

حضرت مولا نا جلال الدین رومی و النین فرماتے ہیں کہ اگر تو کہتا ہے کہ اِس جہان میں اولیاء اللہ موجود نہیں تو تیری تلاش میں کہیں کی ہوسکتی ہے کیکن ہیا اگر اللہ والے نہ ہوتے تو پھروہ کون ومکال این جگہ قائم نہرہ سکتے۔

منعقدہ سالانہ برسی کی محفلِ مبارک کا آغاز ذکر اللہ اور ذکرِ رسول سے ایت ہوا۔ جس کے بعد حضور قبلہ شنم اد ہ غوث الثقلین کا صدارتی خطاب شروع ہوا جو دراصل وعظ و فسیحت اور تربیت پر بنی تھا۔ آپ نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں قرآن وسنت کی روشنی میں والدین کی اہمیت وعظمت اور قدر ومنزلت کوا جاگر کیا اور جملہ حاضرین کواپنے والدین سے حسن سلوک اور روا داری کا درس دیا۔

[ كنزالعمال، جلدنمبر 16 ، صفحه 477]

بیت الله شریف اور یوم عرفه والے دن کا حج توسال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے جب کہ نیک اولا دمجت کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کر کے روز انہ کئی مقبول حجو ل کا ثواب آسانی سے حاصل کرسکتی ہے۔

والدین کی زیارت کا اگریمر تبہ ومقام ہے تو پھر کامل اولیاءاورا پنے مرشدگرامی کے دیدار کا کیا مرتبہ ومقام ہوگا؟ مردم خیز سرزمین جھنگ کے ولی کامل حضرت سلطان باہو عیشاتہ اس مرتبے ومقام کو اِس طرح بیان فرماتے ہیں کہ

مُ رشد دا دیدار هے باهو

مینوں لکے کروڑاں حجاں هُو

قا فله سالا رعشق حضرت مولا نا جلال الدين رومي والثينة كامل پيركے ديدار كوتو ديدار ذات حِق قرار ديتے ہيں \_

پير كامل صورتِ ظل اله

يعنى ديد پير ديد كبرياء

(پیر کامل کی صورت رب تعالی کاسامیه موتی ہے اور پیر کی زیارت اُس ذاتِ حق کی زیارت ہے)

شنرادہ عُوث الثقلین کے خطاب کے بعد بارگاہِ نبوی ملی آیا میں ہدیہ صلاۃ وسلام اور پھر آپ کی دُعا مبار کہ کے ساتھ محفل اختتام پذیر ہوئی۔رات کافی گزر چکی تھی اور ہم آرام کیلئے اپنی مقررہ رہائش گاہ روانہ ہوئے۔مؤرخہ 12 اکتوبر 2001ء نماز فجر کی ادائیگی اور طلوع آفتاب کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے پُر تکلف ناشتہ کا انتظام تھا، ناشتہ سے فارغ

ہوئے تو کثیر تعداد میں مردوخوا تین شنراد و نخوث الثقلین سے ملاقات کے منتظر سے۔ایک طویل وقت آپ اِن آنے والے زائرین و مہمانا نِ گرامی سے ملاقات فر ماتے رہاور جب اُن کی و کھ بھری داستانیں سنتے تو حضرت کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو جا تیں۔ زمانے کے ستائے ہوؤں کو تسلی اور صبر واستقامت کی تلقین فر ماتے اور اپنی زم ولطیف اور شیریں زبان سے اُن کے دکھوں کے بھلانے ،اُنہیں خوش کرنے اور اپنے اخلاقی جمیدہ سے اُن کے دلوں کو جیتنے کی کوشش فر ماتے کیونکہ دل جیتنا کسی کا، اِک فن سے کم نہیں دل جیتنا کسی کا، اِک فن سے کم نہیں میں رکھ دیا

حضرت نے جملہ حاضرین و زائرین کو ڈھیروں دُعاوُں سے نواز نے کے ساتھ اُنہیں رخصت فرمایا، نمازِ ظہر کی امامت فرمائی اور دو پہر کا کھانا تناول فرمانے کے بعد کچھ دیر آ رام فرمایا اور اپنے اگلے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اِس مرتبہ دیار حبیب ملٹی آئی تک پہنچنے کیلئے ہم نے براستہ ملک شام سفر کا پروگرام بنایا تھا، چونکہ ملک شام کی ایئر لائن صرف کرا چی سے ہی روانہ ہوتی ہے اِس لئے ہم نے فیصل آباد سے لا ہور بذریعہ کا راور لا ہور سے کرا چی بذریعہ ہوائی جہاز سفر کرنا تھا۔ نماز مغرب کی اوائی گھٹوں میں ہم لا ہور مغرب کی ادائیگی کے بعد گاڑیوں میں سوار ہوکر لا ہورا بیئر پورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور تقریباً ڈھائی گھٹوں میں ہم لا ہور کے علامہ قبال انٹریشنل ایئر پورٹ پہنچے گئے۔

لا ہور ایئر پورٹ پر کافی تعداد میں حضرت کے مریدین اور احباب ملاقات اور الوداع کہنے کیلئے موجود تھے۔ حاضرین نے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور الوداعی سلام کے بعد ہم قافلۂ عشق ومحبت اپنا انتہائی مختصر سامان اُٹھاتے ہوئے ڈیپار چرلا وُنج کی طرف روانہ ہوئے۔ بورڈ نگ کارڈ ز کے حصول کے بعد گیٹ نمبر 12 سے داخل ہو کر جہاز پر پہنچ گئے۔ دُعائے سفر کے ساتھ جہاز مقررہ وفت پر روانہ ہوا۔ ابتدائی تواضع کے بعدرات کا کھانا بھی مسافرین کو پیش کیا گیا۔ اِسی اثناء جہاز کے کپتان نے کراچی ایئر پورٹ پر لینڈنگ کا اعلان کر دیا اور رات 13:35 پر جہاز قائد اعظم انٹریشنل ایئر پورٹ کراچی پر خیریت سے لینڈ کر گیا۔

حضور قبلہ شنم ادہ عُوث الثقلین کے ایک منظورِ نظر مرید جناب ملک بوستان صاحب (آف پاکستان کرنی) کراچی میں مقیم ہیں۔ ابھی ہم جہاز میں ہی تھے کہ ملک بوستان صاحب کا حضرت کوفون آگیا کہ میں جناب کے استقبال کیلئے خود باہر موجود ہوں اور چھوٹے بھائی ملک طاہر ٹرمینل کی عمارت میں Arrival Lounge کے پاس آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ جہاز ٹرمینل کی عمارت کے ساتھ لگا اورٹنل سے ہوتے ہوئے ہم ہال میں پہنچ تو جناب ملک طاہر صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا، اُن سے ملاقات کے بعد ہال سے باہر آئے جہاں ملک بوستان صاحب اپنے برادران اور احباب کے ہمراہ حضور قبلہ کے کہا، اُن سے ملاقات کے بعد ہال سے باہر آئے جہاں ملک بوستان صاحب اپنے برادران اور احباب کے ہمراہ حضور قبلہ کے

استقبال کیلئے موجود تھے۔اُن کی طرف سے حضور کی خدمت میں گلدستہ ہائے عشق ومحبت پیش کئے گئے اور ملا قات کے بعد گاڑیوں میں سوار ہوکر ملک صاحب کے مہمان خانے روانہ ہوئے۔

ملک بوستان صاحب کے مہمان خانہ تینج کے بعد سب سے پہلے نمازِ عشاء حضور قبلہ کی امامت میں اداکی، اُس کے بعد ملک صاحب کے پُر تکلف دستر خوان پرموجودا ہے حصے کارزق تناول کیا۔ دات کافی گزرچکی تھی ملک صاحب فرمانے گے کہ فلائٹ میں اتنازیادہ ٹائم تو نہیں لیکن آپ کافی تھک چکے ہیں، اِس لئے پچھ دیر آ رام کرلیں۔حضور قبلہ ایک کرے میں تشریف لے گئے اور جناب سید حسنین کمی اللہ بن گیلانی اور میں ایک دوسرے کمرے میں آگئے۔ اگلے سفر کی وجہ ہے آئکھوں میں نیند کا نام ونشان تک نہیں تھا، ہم دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے اور جب گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 2:15 کئی میں نیند کا نام ونشان تک نہیں تھا، ہم دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے اور جب گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 2:15 کئی جھے۔ تیاری شروع کی ، چند ہی لیحوں میں حضور قبلہ بھی تیار ہو کر باہر تشریف لے آئے۔مؤر خد 11 کو بر 2004ء بروز بدھ کی صفور قبلہ ہے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایئر پورٹ پہنچنے کے بعد ملک بوستان صاحب بدھ کی صفور قبلہ سے دُعاوُں کے طلبگار ہوئے۔

ملک بوستان صاحب کے بھائی جناب ملک طاہر صاحب کی کراچی ایئر پورٹ پراچھی سلام و دُعاہے۔ اُنہوں نے سامان ٹرالیوں پررکھااور کشم سٹاف سے گزرتے ہوئے Syrian Airlines کے کا وُنٹر جا پہنچے۔ جہاں پرانتہائی زیادہ وَشْ تھا کیونکہ ذائرین حجانے مقدس جانے کیلئے زیاراتِ شام کا شرف حاصل کرنے کیلئے شام کی اِس ایئر لائن سے سفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اِس کی فلائٹس میں خاصا رَشْ ہوتا ہے۔

ائیرلائن کے کا وُنٹرز کے قریب ایئرلائن کے کنٹری منیجر محتر می جناب علی الکردی صاحب موجود تھے۔ پاکستان میں سفار تخانہ شام کے قائم مقام سفیر عزت مآب جناب عدنان بر نید صاحب نے حضور شہزاد وُنو ف الثقلین اور مجھ سے اِس کنٹری منیجر کا تعارف کروایا ہوا تھا۔ میں کا وُنٹر کے قریب ہوا اور جناب علی الکردی صاحب کو اپنا تعارف کروایا تو اُنہوں نے نوراً مجھے بہچان لیا۔ انہائی محبت و شفقت سے ملے ، فوراً ہماراسامان بک کروایا اور خود بورڈ نگ پاس لیتے ہوئے میرے ساتھ حضور قبلہ بہچان لیا۔ انہائی محبت و شفقت سے ملے ، فوراً ہماراسامان بک کروایا اورخود بورڈ نگ پاس لیتے ہوئے میرے ساتھ حضور قبلہ سے ملاقات کیلئے تشریف لائے۔ شہزاد ہو فوٹ الثقلین اُن سے انہائی پیار وحبت سے ملے اور اُن کی اِس کرم فرمائی پر جناب علی الکردی صاحب کا انہائی شکر بیادا کیا۔ اِس ا اثناء میں ملک طاہر صاحب خود ہی ہمارے پاسپورٹوں پر خروج کی مہریں لگوا کر لے آئے۔ اُن کا بھی شکر بیادا کرتے ہوئے اُنہیں دُعاوں کے ساتھ الوداع کیا اور ہم ڈیپار چرلا وُن نج سے ہوئے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے۔ مناسب مقام پر تیٹیس تھیں اور باہر کا سارا منظر ہماری آئھوں کے سامنے تھا۔ Syrian Airlines کا جہاز مقررہ وقت پر سرزمین شام کے مقدس شہر وشق پر واز کیلئے تیارتھا۔



حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیڈ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طرفیہ نے
ارشادفر مایا،' شخفیق اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں میں سے چارفرشتوں کو پُخا .....
اورشہروں میں چارشہروں کو منتخب فرمایا، پہلا مکہ مکرمہ جوایک شہرہے، دوسرا مدینہ
منورہ جو تھجوروں کا مرکزہے، تیسرا بیت المقدس جو زیتون کا گھرہے اور چوتھا
دشقیجاں (کشرت سے ) انجیریں یائی جاتی ہیں۔''

[تاريخ دمشق الكبير لابنِ عساكر]

[ابوداؤد، الطبراني الحاكم]

#### دمشق

جمہوریہ شام کا دارالحکومت اور دُنیا کے قدیم ترین شہروں میں اِس شہرکا شار ہوتا ہے۔ شام کے شہروں میں سب سے بڑا اور مشہور شہر ہے، جس کے چاروں اطراف میں باغات اور مرغز ارہیں جن کے گرد پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ دُنیا کا کوئی شہر دمشق کی قد امت کا ہم سرنہیں ہوسکتا اور کسی شہرک تاریخ ایسے قطیم واقعات کی نظیر پیش نہیں کرسکتی جیسا کہ دمشق کرسکتا ہے۔ دمشق بہت دفعہ تباہ ہوا مگراب بھی ویسا ہی موجود ہے جیسا کہ شروع میں تھا۔ یہ ہرز مانہ میں سرسز وشاداب شہرتھا۔ مؤر خیس جب عظیم سلطنوں کی تاریخ کھتے ہیں تو وہ دمشق کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔

دَمِشُقُ مَنْزِلُنَا حَيْثُ النَّعِيْمَ بَدَا مُكَمَّلًا وَّهُوَفِي الْآفَاقِ مُخْتَصِرَا

( دشق ایک ایسامقام ہے جس میں جنت کی کممل نعمتیں موجود ہیں مگر جنت اوراس میں فرق سے ہے کہ وہ ایک دور در از راستہ ہے مگر دشق میں ہم با آسانی پہنچ سکتے ہیں )

دمشق کی نہریں اوراُس کے دکش باغات عجب نظارے پیش کرتے ہیں۔ پانی کا سایہ دار درختوں کے نیچے بہنا خُلد کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اِس میں کوئی شک نہیں کہ دُنیا میں ایسے بہت کم مقام ہیں جو دمشق کی شادا بی اور سرسبزی کا مقابلہ کر سکیں۔ اِسی وجہ سے شہر دمشق کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے۔

خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رفیالٹی کے دورِ حکومت میں پورا بلادِ شام فتح ہوکر اسلامی خلافت میں داخل ہو گیا تھا۔661ء سے 750ء تک اُموی سلطنت کا صدر مقام رہا، جس کی حدود ہسپانیہ سے وسطِ ایشیاء تک پھیل چکی تھی،عباسیوں نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد بغداد کو دارالخلافہ بنایالیکن دمشق کی اہمیت میں کوئی کی واقع نہ ہوئی۔1260ء میں مملوکوں نے ایسے دوبارہ دارالخلافہ بنایا مگرامیرِ تیمور نے دمشق اور گردونواح کو تباہ کردیا۔ انیسویں صدی کے شروع تک سلطنتِ عثانیہ کے ماتحت رہا اور 1946ء میں آزاد شام کا دارالحکومت بنا۔

دشت کو چرون، جلق اور فیجا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے دشق کی بنیاد' دہشق بن جیرون بن سعد بن عاد بن ارم بن سام، بن نوح عیالیا "نے رکھی۔ اِس بیں ایک دروازہ چرون کے نام سے منسوب کیا گیاہے۔ شعرائے کرام نے چرون سے دشق یا اُس کا ایک دروازہ بی مراد لی ہے۔ 'فیحا'' بھی ایک لقب ہے، دشق کی آبادی کی بہت وسیح اور فراغ تھی، اِس لئے دشق کو فیصے بھی کہتے ہیں۔ ' جامع دشق' کو بھی ' جسامع جلق'' کہا گیاہے، اِس سے واضح ہوتا ہے کہ جلق بھی دشق بی کا نام ہے۔

#### ابواب دمشق (دمشق کے داخلی دروازیے)

دمثق کی مضبوط عکین دیواروں کا تذکرہ قدیم کتب میں موجود ہے۔ مسلم افواج کے محاصرہ کے وقت بید دیواریں موجود تھیں۔ دمثق کو' حصن الشام ''اسی واسطے کہتے تھے کہ اِس کی عکین دیواریں نا قابلِ تسخیر تھیں اور دمثق کی فتح کے بعد پورے شام میں اِس طرح کا اور کوئی دوسرا شہر نہ تھا۔ رومیوں کو اِن دیواروں پر بڑا ناز تھا۔ یہ عکین دیواریں قدیم دمثق شہر کے اِردگر دیفیوی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ اِن دیواروں میں کئی درواز نے نصب تھے۔ حضرت علامہ ابن عسا کر عمشی نے اپنی مشہور کتاب' تھاریخ دمشق السکیس ''میں 11 دروازوں کا ذکر کیا ہے، کین موجودہ دور میں اِن دروازوں میں سے سات دروازوں کے بقیہ نشانات ملتے ہیں۔

وزارتِ سیاحت و مثق کی طرف سے سال 2009ء میں شائع شدہ انگریزی کتاب بنام' Syria' اِس وقت میرے پیشِ نظر ہے جس میں فذکورہ دیواراور دروازوں کا ذکر کچھ اِس طرح سے موجود ہے۔ یہ دیواررومن دورِ حکومت میں طویل اور سکین پھر وں سے تعمیر کی گئی جس میں سات دروازے شے۔ یہ دیواراور دروازے ایک طویل عرصہ تک محفوظ رہے کیکن جب 750ء میں عباسیوں کا دورِ حکومت شروع ہوا تو اُنہوں نے اِس فصیل کے ایک حصہ کو تباہ کر دیا لیکن پھر بھی اُس کے کہ چھے سلطان نورالدین زنگی عبیات اور سلطان صلاح الدین ایو بی عبیات کے دورِ حکومت تک محفوظ رہے۔ اِن ادوار کے بعد پچھ مزید جھے شہری توسیعات کی نذر ہو گئے ، لیکن باب السلام اور باب تو ما کے درمیان 500 میٹر کا مختصر حصہ اپنی اصلی عالت میں موجود ہے۔ اسلامی دورِ حکومت میں پچھ نئے دروازوں کا اضافہ ہوا۔ باب الکیسان اور باب انجیق بند ہوگئے اور باب انصر جوقلعہ دمشق کے قریب تھا، سوقی حمید رہی گئیر (1863ء) کے دورانِ ختم کر دیا گیا۔ ان تاریخی دروازوں کا مختصر میں تذکرہ پیش ہے۔

#### ١- بابُ الشرقي

یہ دروازہ شہر کے مشرق میں واقع تھا، اِس کئے اِس کا نام باب الشرقی تھا۔ یہ وہی مشہور دروازہ ہے جس کے اندر سیدنا خالد بن ولید رہائی گئے؛ برورِشمشیر داخل ہوئے۔ شارع متنقیم اِس دروازہ سے شروع ہوکر مغرب تک باب الجابیہ تک جاتی ہے جس کی لمبائی ایک کلومیٹر ہے۔ جس وقت سیدنا خالد بن ولید رہائے گئے اِس سڑک پر جارہے تھے تو سیدنا ابوعبیدہ رہائے گئے؛ باب الجابیہ کی طرف سے آتے ہوئے مریم کے گرجا کے سامنے ملاقی ہوئے تھے۔

#### ٢- باب الكيسان

یہ وہ مشہور دروازہ ہے جسے عیسائی''باب پولس'' کہتے ہیں۔

#### ٣- بابُ الصغير

بابُ الصغیر پردودروازے ایک دوسرے کے اندرواقع ہیں۔بابُ الصغیر کا دوسرانام' بابُ الشاغور'' بھی ہے۔ اِس دروازہ کے باہرایک محلّہ تھا جے' الشاغور'' کہتے تھے۔ بابُ الصغیر سے ایک سڑک اُس مشہور قبرستان کو جاتی ہے جے قبرستان بابُ الصغیر کہتے ہیں اور بیقبرستان بابُ الجابیة تک پھیلا ہوا ہے۔

#### ٤- باب الجابيه

#### ٥- بابُ السرايا

اِس دروازہ پر دود بواریں نظر آتی ہیں۔اُموی قلعہ اِس دروازہ اور دیوار سے کمحق ہے جوشہر کا شال مغربی زاویہ ہے۔

#### ٦- بابُ الفرج

دمشق کا''نیک فال'' دروازہ مشہور ہے۔سیدنا عبدالغنی النابلسی وٹی ٹیڈ فرماتے ہیں کہ''جو دل میں آئے دمشق کی بابت کہواور جو کچھ اِس کی طرف منسوب کرنا جا ہوکرو کیونکہ خیر و برکت نواسی جگہ ہے اوراُس کا درواز ہا بُ الفرج ہے۔

#### ٧- بابُ الفراديس

بابُ الفرج سے آگے بابُ الفرادیس ہے جس کا دوسرانام'' بابُ العمارة'' ہے۔ نہر ھروشی باب الفرج کی دیواروں کے ساتھ ساتھ اِس جگہ تک آتی تھی جس کے نواح میں باغات کی کثرت تھی۔ اِس دروازہ کے بالمقابل الفرادیس نام کی ایک بستی تھی۔

حضرت كعب رطاليُّ في قبرستان فراديس كے بارے ميں فرماتے بيں، ' يَبْعَثُ مِنْهَا سَبْعُونَ ٱلْفَ شَهِيْدٍ، يُشْفَعُ

عُلَّ إِنْسَان فِي سَبُعِيْنَ '' كه (الله تبارك وتعالى (روزِحشر) إس قبرستان سے ستر ہزار شہيداً مُعَائے گا اور اُن ميں سے ہرايك ستر آدميوں كی شفاعت كرے گا)۔ الربعی نے اسے فضائل الشام ميں ذكر كيا ہے۔

باب الفرادلیس کے سامنے ایک'' دیر'' تھا۔محاصرہ دمشق کے ایام میں اِس جگہ حضرت سیدنا خالد بن ولیدرڈالٹھُنُہٗ کا خیمہ ہوتا تھا جو بعد میں دیر خالد کے نام سے مشہور ہوگیا۔

#### ٨- بابُ السلام

دشق کے محاصرہ کے دوران اِس دروازہ پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اِس لئے اِسے باب السلام بعنی امن کا دروازہ کہاجا تا ہے۔ دشق شہر کے شالی مضافات کا اِس دروازہ پر خاتمہ ہوجا تا ہے اور اِس دروازہ سے پرانی دیوار باب توما تک چلی جاتی ہے۔

#### ٩- باب توما

دمشق کے شال میں وہ مشہور دروازہ ہے جہاں ایام محاصرہ رومیوں اور اسلامی افواج کے درمیان نہایت زوروشور سے ایک عرصہ تک لڑائی جاری رہی۔اُس وقت دمشق میں''تھوس''نامی ایک شخص رہتا تھا جوقیصر روم کا دامادتھا۔ بینہایت بہادر سپاہی تھا جو دمشق کو ایک عرصہ تک بچا تا رہا۔عربی اُس شخص کو تو ما کہتے تھے۔ اِس لئے اُس دروازے کا نام تو مامشہور ہو گیا۔ایام محاصرہ میں بیدروازہ شکستہ ہوگیا تھا۔ بنوامیہ نے اُسے ازسرِ نوتھیر کرایا اور بعد کے ادوار میں بھی اُس کی مرمت ہوتی رہی۔بابِتوماہے آگے بیدروازہ شکستہ ہوگیا تھا۔ بنوامیہ نے اُسے ادر جنوب کی طرف جاتی ہوئی باب شرقی سے لل جاتی ہے۔



بابالجابيه



بإبالشرقي



#### فتح دمشق

خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر روائی خلافت سنجالئے کے بعد مسلمہ کذاب، اسود عنسی اور طلیحہ کے خلاف کارروائی سے فارغ ہوئے اور مانعین زکوۃ اور مرتدین کی سرکو بی ہوگئ تو آپ روائی نئے نے ''اَ مِینی کھنے و الْاُلَّمَة '' حضرت سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح روائی کو تمام افواج اسلام پرامیرِ عام اور کمانڈر مقرر فر مایا۔ آپ روائی نئے کے ہراول دستے کا سیدسالار حضرت عمرو بن العاص روائی نئے کو مقرر فر مایا جنہوں نے اپنے نو ہزار لشکر جرّ ارکوسفر کا حکم جاری کیا۔ دوسرے دن سیدنا ابو برصدیق روائی نئے نئے حضرت ابوعبیدہ روائی نئے کے خوجابید کی طرف سے حضرت ابوعبیدہ روائی نئے کو جابید کی طرف سے شام پر چڑھائی کی ، حضرت عمرو بن العاص روائی نئے نے ایلیا کے داستے سے فلسطین اور شام پر چڑھائی کی ، یزید بن ابوسفیان روائی نئے اور شرحبیل بن حسنہ روائی نئے نے تبوک کے داستے شام پر چڑھائی کی ، مین جو کے داستے شام پر چڑھائی کی ، مین جو کے داستے شام پر چڑھائی کی ، ین ید بن ابوسفیان روائی کی ۔

خلیفة المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق و النین نے حضرت خالد بن ولید و النین کو بلا کرفر مایا که اے ابوسلیمان! میں نے تمہیں قبیله کختم اور جذام کے شکر جرّ ارپر حاکم مقرر کیا ہے۔ اِس کو لے کرملکِ عراق اور فارس کی طرف چلے جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اُمید ہے کہ وہ اِن مما لک کوتم ہارے ہاتھ سے فتح کرائے گا۔ اِس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق و النین فی فی خالہ بن ولید و النین کی خاصہ و نظرت خالد بن ولید و النین کو این اجھنڈ ادیتے ہوئے فر مایا که 'پیرسول الله می فی آئے کا اپنا جھنڈ اسے'۔

تمام کشکر اسلام اپنی منازل کی طرف روال دوال ہوئے اور شام کے تمام محاذ وں کے جملہ حالات وواقعات سے اول با ول سیدناصد بق اکبر را گھٹے کو باخبر رکھا جار ہا تھا اور جہاں جہاں سے فتح نصیب ہور ہی تھی اُس سے بھی آپ کوفوراً مطلع کیا جاتا۔ سیدنا ابو بکرصد بق وٹیا ٹیٹے نے حضرت عامر دوی وٹیا ٹیٹے سے بوچھا کہ ابوعبیدہ وٹیا ٹیٹے کہاں ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ ابوعبیدہ وٹیا ٹیٹے ابھی تک حدود شام میں پڑاؤ کئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ ہر قل روم بے تحاشا فوج جمع کرر ہاہے اور اِس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں دشمن ہم پرغالب نہ آجائے۔ حضرت صدیق آکبر وٹیا ٹیٹے سمجھ گئے کہ حضرت ابوعبیدہ وٹیا ٹیٹے نازک طبیعت اور نرم دل کے مالک ہیں۔ وہ رومیوں کے ساتھ شدت سے مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا اُن کی جگہ خالد بن ولید وٹیا ٹیٹے کو امیر عام مقرر کرنا جا ہے۔ تمام صحابہ کرام وٹیا ٹیٹی نے اِس بات کو پسند فرمایا۔

سیدنا ابوبکرصدیق رفیانی نے خالد بن ولید رفیانی کوفوراً ایک خطاکھا که 'میں تمہیں مسلمانوں کے شکر پرسپہ سالار مقرر کرے رومیوں سے جنگ کا حکم ویتا ہوں ، تم خدا کے دشمنوں کوقل کرنے میں جلدی کرو، میں تمہیں ابوعبیدہ اوراُن کی فوج پر حاکم اعلی مقرر کرتا ہوں ۔' مجم بن المفرح رفیانی میٹنے بیتھ منامہ لے کرسیدنا خالد بن ولید رفیانی کے پاس عراق اُس وقت پہنچ جب وہ '' قادسیہ'' کوفتح کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن جب بیتھ منامہ پہنچا تو آپ رفیانی نے فرمایا که 'میں حاضر ہوں''۔ پھر

سیدنا خالد بن ولید رٹالٹنیُّ نے حضرت ابوعبیدہ رٹیالٹیُّ کوایک خط لکھا کہ'' مجھے سیدنا ابو بکرصدیق رٹیالٹیُّ نے افواجِ اسلام پرامیر مقرر کردیا ہے جب تک میں آپ کے پاس نہ پہنچوں آپ اپنی جگہ سے اُس وفت تک حرکت نہ کریں''۔

سیدنا خالد بن ولید ر الله عنی عراق سے فوراً واپس ہوکر ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوئے۔
''ادضِ سماوہ ''اور''ارک ہ'' پر چڑھائی کی تواہلِ شہر کے کیلئے راضی ہوئے۔ آپ اُن سے کے کرتے ہوئے آگروانہ
ہوئے، جب یخبر''ا هلِ سخنه ''اور''ا هلِ تدمو'' کو کمی توانہوں نے بھی صلح کرلی۔ اِس کے بعد حضرت خالد ر الله الله والله والل

انہی ایام میں حضرت ابوعبیدہ دلی تی خضرت شرصیل بن حسنہ دلی تی سرکردگی میں چار ہزار سوار پر شتمل ایک لشکر''فیصوی "کی طرف روانہ کیا ہوا تھا۔ دونوں طرف سے جنگ شروع تھی۔ دشمن نے بارہ ہزار جوانوں کے ساتھ تھا کہ کیا۔ قلت کی وجہ سے مسلمان ایسے دکھائی وے رہے تھے جیسا کہ سیاہ اونٹ پر سفید داغ ۔ دو پہر تک لڑائی ہوتی رہی ، دشمن برابر بیا سمجھتار ہا کہ وہ فتح حاصل کر لے گا۔ پھر شرحبیل بن حسنہ ڈلی تھی نے نہایت عا ہزی اور اضطراری سے دُعا ما نگی''مولائے کریم ہوئی ہماری مدون خوصل کر لے گا۔ پھر شرحبیل بن حسنہ ڈلی تھی نے نہایت عا ہزی اور اضطراری سے دُعا ما نگی ''مولائے کریم ہوئی ہماری مدون خوصل کر لے گا۔ پھر شرحبیل بن حسنہ ڈلی تھی کہ مدد پہنچ گئی ، اچا تک حوران کی طرف سے غبار اُڑتا ہوا نظر آیا۔ اُس وقت دشمن نے مسلمانوں کو اپنے گئی رے میں لے رکھا تھا۔ اِس غبار کے نیچ سے شاہسوار نے آواز دی ، مبارک ہو میں فالد بن والید ہوں ، دوسرے نے کہا میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق ہوں ، تم کونھر سے خداوندی مبارک ہو۔ اِس کے بعد آپ کالشکر ہر ّارعُقا ہے جھنڈ ا اُٹھائے ہوئے ہوئے گیا۔

حضرت سیدنا خالد بن ولید ر النین کی گرج دارآ واز جب رومیوں کے کا نوں میں پڑی تو اُن کے حواس باختہ ہو گئے اور پھر اللہ کی تلوار سیدنا خالد بن ولید ر النین نے جو کرنا تھا وہ کیا اور شہر بھر کی فتح ہوا، جس کے بعد آپ نے اہلِ بھر کی پر اپنا نائب حاکم مقرر کیا اور خود دمشق کا رُخ کیا اور سیدنا ابوعبیدہ ر النین کو اطلاع دی کہ میں دمشق پہنچ رہا ہوں، آپ مجھے وہاں ملیس اور ایک خط سیدنا ابو بکر صدیق ر النین کی خدمت میں بھی روانہ کیا اور تحریر کیا کہ '' آپ کوخوشخری ہو کہ میں فارس سے شام پہنچ گیا ہوں اور ارکہ، تدمر، حوران اور بھر کی کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح کر ایا ہے اور اب میں دمشق جار ہا ہوں'۔

سیدنا خالد بن ولید رئی نیخ کرنفرانیوں کے معبد کے پاس' وَیر' میں قیام فرمایا۔ اُس جگہ کا نام اب تک دیرِ خالد ہے۔ عجیب منظر تھا کہ سیدنا ابوعبیدہ رئی نیڈ اپنے ٹائیر کے ساتھ دشق پہنچ رہے ہیں، سواری سے اُتر نا چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید رئی نیڈ سے مصافحہ کریں، سیدنا خالد بن ولید رئی نیڈ نے قتم دے کرکھا کہ آپ سواری سے مت اُتریں، آپ کا درجہ

*ቚጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝ*ጷ*ፙ*ዿፙ፠*ፙ*ዿቝዿቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼዀ፟፟፟ዿዀ

بہت او نچاہے۔حضرت ابوعبیدہ دلی گئیڈ نے فر مایا کہ مختبے امیر مقرر کرنے پر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔حضرت خالد بن ولید رٹی گئیڈ کے خیامیر مقرر کرنے پر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔حضرت خالد بن ولید رٹی گئیڈ کا حکم تھا ورنہ آپ مجھے سے افضل ہیں۔ پھر خالد بن ولید رٹی گئیڈ بھی سوار ہوئے ، دونوں اصحاب گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور فتح و نصرت کی باتیں ہور ہی ہیں۔ جب مسلمانوں کے بیاس پہنچ گئے تو دونوں اصحاب نے مسلمانوں کوسلام کیا اور دیرِ خالد میں رُک گئے۔

دوسرے روز حضرت سیدنا خالد بن ولید رفیانی نے حضرت ابوعبیدہ ولیانی سے فرمایا، مناسب ہے ہے ہم اِن رومیوں پر متفقہ جملہ کریں، رومیوں نے بھی تیاری شروع کرلی۔ آج اُن کا کمانڈر حرفل بادشاہ کا داماد' تو ما' نا می شخص تھا۔ رومی میدان میں اُترے، مسلمانوں نے زور دار تکبیر کی آ واز بلند کی جس سے غوطہ کے اطراف گونج گئے، اصحاب محمد شکانی کے شیروں نے دشمن کے دانت کھٹے کئے۔ حضرت عامر بن طفیل ولیانی فرماتے ہیں کہ اِس جملہ میں ہمارے ایک ایک آ دمی نے کفار کے دس وس آ دمیوں کا مقابلہ کیا اور اُن کوئل کیا۔ ایک گفتہ کے اندراندر دشمن بھاگ اُٹھا۔ ہم نے دیرِ خالد سے دشق کے باب شرقی ور باب جابیہ کے اُن کا تعاقب کیا۔ اہل دشق نے اِس شکست کود کھے کرشہر کا دروازہ بند کر لیا اور مسلمانوں نے باب شرقی اور باب جابیہ دونوں (دروازوں) کا محاصرہ کر لیا۔

حضرت سیدنا خالد بن ولید ر النین نے سیدنا ابو بکر صدیق ر النین کی بارگاہ اقدس میں ایک اور عریضہ ارسال کیا جس میں تحریر فرمایا کہ ''مسلمان صحیح وسلامت ہیں ، کفار ہلاک ہوئے ، مزید یہ کہ اجنادین کے میدان میں رومی کفار والی حمص کے ساتھ آئے تھے ، اللہ تعالیٰ نے اُن پر اپنا غضب ڈالا اور ہم کوفتح ونصرت سے سرفراز کیا۔ پچاس ہزار رومی قبل ہوئے اور چارسو پچھتر مسلمان شہید ہوئے اور اب ہم وشق پر فوج کشی کرنے والے ہیں ، اِس کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح ونصرت کی دُعا کیجئے ''۔ اِس خط کو ارسال کرنے کے بعد حضرت خالد ڈالٹین نے وشق کی طرف کوج کر دیا۔ اہل وشق نے جب اپنے بڑے برے بہا دروں کے قبل اور فوج کی ہزیمت کی خبر سے سین تو اُسی وقت سے قلعہ بند ہوگئے۔

سیدنا خالد بن ولید ر النین و کید ر النین و کت بینچ جس وقت اہلِ دشق مکمل طور پر محفوظ ہو چکے تھے۔ آپ ر النین کے حضرت ابوعبیدہ و النین کو کھکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مسرت ابوعبیدہ و النین کو کھکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر 'بابِ صغیر'' پر چلا جائے ، شرحبیل ابن حسنہ ر النین کو اُن کے ساتھیوں کے ہمراہ ''بابِ تو ما'' پر مقرر فر مایا، حضرت عمرو بن العاص ر النین کو ''بابِ فرادیس'' پر مقرر فر مایا، قیس بن هبیر ہ ر النین کو ''بابِ فرح'' پر مقرر فر مایا اور خودسیدنا خالد بن ولید ر النین کو جس کو کہ کو گئے کو کہ کام کرواورا گرکسی سمت میں کسی کوکوئی مشکل پیش آرہی ہوتو فوراً اُن کی مددکو پہنچو۔

حضرت سیدنا خالد بن ولیدر ڈالٹیؤ نے بابِ شرقی سے رومیوں پر حملہ شروع کر دیا جس کے جواب میں رومیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ دن جر لڑائی جاری رہی ، رات کو ہر سردارا پنی مقررہ جگہ پر واپس آگیا۔ اِس معر کہ میں طرفین سے کافی آ دمی زخمی ہوئے۔ جنگی حکمت عملی کے تحت اسلامی افواج کو شہر کے چاروں اطراف میں پھیلا دیا گیا۔ جس سے آمدو رفت کے تمام راستے بند ہو گئے اور شہر کے اندر کسی طرح کے بھی کوئی کمک پہنچنا ناممکن ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولیدر ڈواٹٹیؤ نے اب جان لیا کہ رومیوں میں اب لڑنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ ہمیں اِن پر بھر پورحملہ کرنے کی ضرورت ہے تا کہ ان کو سنجھلنے کا موقع نیل سکے۔

اہل دمش نے آپس میں مشورہ کیااورا پے علماء، دانشمنداور پادریوں کے پاس جا کرصلح کی تجویز رکھ دی۔ پھریہ تمام لوگ عمائدین شہر کے ساتھ بابِ جاہیہ سے نکل کر حضرت سیدنا ابوعبیدہ ڈلائٹؤ کے پاس پہنچے اور سلح کیلئے فدا کرات کئے ۔ سلح کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ گان کے گرج کو برقر اررکھا جائے ۔ حضرت ابوعبیدہ ڈلائٹؤ نے اِس شرط کومنظور کرلیا اور ایک صلح نامہ لکھ کراُن کودے دیا تا ہم اُس پر دستخط نہ کئے۔ اِس کے بعد اسلامی لشکر حضرت ابوعبیدہ ڈلائٹؤ کے ساتھ دمشق کے قلعہ کے اندرداخل ہوگئے۔

روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابوعبیدہ وٹالٹیڈ کوخواب میں سرکار دوعالم ملٹی آئی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور آپ ملٹی آئی حضرت ابوعبیدہ وٹالٹیڈ سے فرمارہ ہیں' تُفقع الم میں کی نیاد کی شاء اللّه فی هذه اللّیکلة ''(آج رات شہر (دمشق) فتح ہوجائے گا) حضرت سیدنا ابوعبیدہ وٹلٹیڈ نے دیکھا کہ سرکار دوعالم ملٹی آئی جلدی میں واپس جارہ ہیں۔ جس پرسیدنا ابوعبیدہ وٹلٹیڈ سے اِس جلدی کی وجہ بوچھی تو سرکار دوعالم ملٹی آئی نے ارشا دفر مایا کہ' جھے ابو بکرصدیق کے جنازے میں جانا ہے' ۔ سیدنا ابوعبیدہ وٹلٹیڈ نے اِس خواب کی بنیاد بررومیوں سے سلح کر لی تھی۔ ابو بکرصدیق کے جنازے میں جانا ہے' ۔ سیدنا ابوعبیدہ وٹلٹیڈ نے اِس خواب کی بنیاد بررومیوں سے سلح کر لی تھی۔

یتوباب الجابیہ پرحضرت سیدنا ابوعبیدہ ڈاٹٹٹ کی صورت حال تھی۔ اب دوسری طرف کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں جہاں پر کمانڈرا فواج اسلام حضرت سیدنا خالد بن ولید ڈاٹٹٹٹ شہر کے مشرقی دروازے پررومیوں سے برسر پر پار ہیں۔ دمشق کے ایک بڑے پادری کے گھر لڑکا پیدا ہوا جس کی خوثی میں اُس نے اپنی فوج کے افسران کیلئے اعلیٰ کھانے کا انظام کیا تھا۔ جس میں شریک مہمانوں نے کثرت سے مےنوشی کی اور شام ہوتے ہی وہ لوگ سوگئے۔ سیدنا خالد بن ولید ڈاٹٹٹٹ کواپنے خفیہ ذرائع سے معلومات پہنچیں کہ آج رات فصیل کے اردگر دعام پہرہ ہوگا۔

سیدناخالد بن ولید ڈلاٹئؤ نے اپنج تر ی اصحاب (القعقاع بن عمر واور فدعو بن عدی) کولے کر خندق کے قریب پنچے اور ایک سٹرھی کے ذریعے فصیل پر چڑھ گیا اور اپنی فوج کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اگر تم فصیل کے اوپر سے نعرہ ہائے تکبیر کی آواز

سنوتو فوراً ہمارے پیچھے چلے آنا۔ فصیل کی دیوار پر چڑھنے کے بعد آپ نے نعرہ ہائے تکبیر بلند کئے اور پھر فوراً دیوار سے اندر والی اطراف میں اُتر گئے۔ اُتر تے ہی موجود در بانوں کو تہ تنج کیا ، پھر دروازوں کے تالے توڑے جس سے باب الشرقی کے دروازے کھل گئے۔ اسلامی فوج پہلے سے ہی باہر تیار کھڑی قصیلاب کی طرح شہر کے اندر داخل ہوگئی اور دومیوں کو تہ تنج کرنا شروع کر دیا۔ جورومی سامنے آتا وہ تلوار کی زدسے نہ بھی پاتا۔ اِس طرح سیدنا خالد بن ولید ر خلافی اُلی فوج کے ہمراہ برویہ شمشیر فاتحانہ انداز میں باب الشرقی سے شہر دشق میں داخل ہور ہے ہیں اور جب باب جابیہ سے سیدنا ابوعبیدہ ر خلافی کو راہوں اور معزز بن شہر کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اندر آتے ہوئے دیکھا تو شد پیغصہ میں آگئے۔

حضرت سیدنا ابوعبیدہ و النہ نے نے دورت حال کو بھا نیخے ہوئے فوراً سیدنا خالد بن ولید و النہ نے اللہ ایک خالد! اللہ تعالیٰ نے صلح کے ذریعے دمشق کو فتح کرا دیا ہے اور مسلمانوں کولڑائی ہے بچالیا ہے جس پر حضرت خالد بن ولید و النہ نے واب دیا صلح کیسی؟ میں نے تو مسلمانوں کی تلواریں رومیوں کے خون میں رنگین کیس اور اُن کی اولا دکو غلام بنا کر اُن کے اموال کو ضبط کر کے دمشق کو بردور شمشیر فتح کیا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ و النہ نے نے فرایا کہ اے امیر! آپ سمجھ لیس کہ میں صلح سے دمشق میں داخل ہوا ہوں۔ جس پر سیدنا خالد بن ولید و النہ نے خواب دیا مگر میں تو تلوار کے زور سے آیا ہوں۔ جب بیروی کو دمشق میں داخل ہوا ہوں۔ جس پر سیدنا خالد بن ولید و النہ نے خواب دیا مگر میں تو تلوار کے زور سے آیا ہوں۔ جب بیروی لوگ ذلیل وخوار ہو کر بے یارو مددگار ہوئے تو اب سامح کیسی؟ حضرت البوعبیدہ و النہ نے نے کہا کہ اے امیر! فیصلہ ہو چکا ہے ، میں نے نے میر کے می کے بغیر کیے سلے کی دائے میر ہوں ، میں جب تک ایک ایک کوفنا نہ کروں گا تلوار کو نیا م میں نہیں رکھوں کی رائے میر ہوگ کے باتھ و نے کہا کہ میں نے اللہ اور اُس کے رسول میں نے اللہ اور اُس کے رسول میں نے تھوں کوفنا نہ کروں گا تلوار کو نیا میں نہیں رکھوں کا رائے میر ہوگ کی ایک کوفنا نہ کروں گا تو اُن کو اُن کوفنا نہ کروں گا تو اُن کوفرا کو بیا کہ میں نے اللہ اور اُس کے رسول میں نے اللہ اور اُس کے رسول میں نے اللہ اور اُن سارے معاملات پر اُن کا کھم لیا جائے۔ اُس میں مزاحمت نہ کرو۔ بالآخر میہ طے پایا کہ سیرنا ابو بکر صدیق و النہ نے کو حصہ بردور شمشیر فتح ہوا ہے وہ اُس طرح تصور ہوگا ، جو حصہ بردور شمشیر فتح ہوا ہے وہ اُس طرح تصور ہوگا ، جو حصہ بردور شمشیر فتح ہوا ہے وہ اُس طرح تصور وگا ہوگا کے ساتھ فتح ہوا ہے وہ اُس طرح تصور ہوگا۔

حضرت سیدنا خالد بن ولید رئی نیم نے سیدنا ابو بکر صدیق رئی نیم کی خدمت میں خط ارسال فرمایا کہ''حمد وصلاۃ کے بعد ہمیں جنگ وشق میں دخمن کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف اُٹھانا پڑی جتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مد فرمائی اور دخمن کومغلوب کیا۔ میں نے بابِ شرقی کی طرف سے شہر کو ہز ورشمشیر فتح کیا اور ابوعبیدہ کے ساتھ بابِ جاہیہ میں دشمن نے دھوکہ دہی کر کے سلح کر لی۔ اُنہیں نے جھے دشمن کے تل کرنے یا قید کرنے سے منع کر دیا۔ اُن سے میری ملاقات مریم کے گرجا کے قریب ہوئی۔ اُن کے ساتھ پاوری تھے اور سلح نامہ اُن کے پاس تھا۔ باوشاہ روم کا داماد'' تو ما'' اور ایک شخص'' ھر ہیں''شہر سے بہت ساسامان لے کر چلے گئے۔ میں نے اُن کا تعاقب کیا اور وہ مال اُن سے واپس لیا اور اُن دونوں کوتل کر دیا۔ بادشاہ

هرقل کی بیٹی بھی قید ہوگئی تھی ، میں نے اُسے چھوڑ دیا اور سیجے سلامت واپس آگیا ہوں۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں'۔ یہ خط جس وقت کھا گیا اُس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رٹالٹی اُس دار فانی سے پردہ فر ما چکے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق رٹالٹی اُس وقت حطرت سیدنا عمر فاروق رٹالٹی اُس مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رٹالٹی کا انتقال ہو چکا ہے۔

فتح دمثق کے بارے میں مؤرخین کی مختلف آراء ہیں۔ پچھ کہتے ہیں کہ دمثق صلحوں کے ساتھ فتح ہوااور پچھ کا خیال ہے کہ بزورِ شمشیر فتح ہوالیکن سب سے بہترین رائے ہے کہ دمشق حضرت سیدنا خالد بن ولید و بالی شین سب سے بہترین رائے ہے کہ دمشق حضرت سیدنا ابوعبیدہ و بالی ہیں سب سے بہترین رائے ہے کہ وا۔ اللہ تبارک و تعالی اِن تمام فاتحین دمشق و بلادِ شام کے درجات بلند فرمائے۔ سیدنا ابوعبیدہ و بالی ہیں عمروواقدی مدنی علیہ ہوا ہے۔ اللہ علیہ واقعات امام تاریخ و مغازی حضرت علامہ محمد بن عمروواقدی مدنی عمرائی ہوائی ہواؤر مشہورِ زمانہ کتاب ' فتوح الشام ''سے اخذ کئے ہیں۔ علامہ واقدی عمرائی ہے۔ 130 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 207 ہجری وصال فرمایا۔ آ

ہم Syrian Airline کے جہاز میں سوار تھے جو پرواز کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں تھا اور میں تاریخ کے جھروکوں سے بلادِ شام، شہر دشق اور اُس کے مقاماتِ مقدسہ کا روحانی سفر کر رہا تھا کہ اچا نک جہاز کا کپتان مسافروں سے مخاطب ہوا کہ ہم اِس وقت سعودی عرب کے شہر' الدمام' کے اوپر سے گزرر ہے ہیں اور جہاز 20 منٹ کیلئے دمام ایئر لائن والوں نے دورانِ پرواز مناسب تواضع کی ، مشروبات کے علاوہ صبح کے ناشتہ سے بھی محفوظ ہوئے۔ (بیسال 2004ء کی باتیں ہیں، اب تواکثر ایئر لائنز نے سادہ پانی کے علاوہ ناشتہ اور کھانے وغیرہ کے الگ چار جزاداکر نا پڑتے ہیں۔)

حضور قبلہ شہرادہ غوث الثقلین کے ہمراہ کئی سفر کرنے کا شرف حاصل ہے۔ آپ دورانِ سفراور بالحضوص سفر دیارِ حبیب مشرق بین میں مام اور سادہ لباس زیب تن فرماتے ہیں کہ اُنہیں کوئی پہچان نہ سکے اور وہ عام مسافر کی طرح سفر کریں ، لیکن مرآ دمی نہ ہمی پچھ خاص دیجھ والے تو بڑی دور کی نگاہ رکھتے ہیں اور آپ کو پہچان ہی لیتے ہیں۔ دورانِ پرواز بھی کئی لوگ آکر آپ سے ملتے رہے اور دست بوت کا شرف حاصل کرتے رہے اور آپ بھی اُنہیں ڈھیروں دُعاوُں سے نواز تے رہے۔ پچھ ہی در میں کہتان کی آواز کا نوں میں گونجی کہ 'اپنے حفاظتی بند با ندھ لیں کہ جہاز دشق ایئر پورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے''۔ یہ وہی دُشق ہے جواللہ تبارک وتعالی کے منتخب پہند یدہ شہروں میں سے ایک شہر ہے۔

شام ایئر لائن والوں کا جہازٹر مینل کی عمارت کے ساتھ آلگا۔ خیر وعافیت سے جہاز کا سفر کممل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کاشکرادا کیا۔اگلامرحلہ Immigrationاور کشم کا شروع ہوا، جس میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔اینٹری کارڈ زیر

کئے اور امیگریش ساف کے حوالے کئے۔ کافی وقت کے بعد پاسپورٹوں اور کارڈ زیر دخول کی مہریں لگنے کے بعد ہمیں واپس کئے گئے۔امیگریشن ہال سے سامان والے ہال میں داخل ہوئے اور سامان اُٹھاتے ہوئے کشم حکام کے پاس جا پہنچے، جنہوں نے مہر بانی فرمائی اور بغیرزیادہ وقت لئے ہمیں خدا حافظ کہا اور یوں ہم سرزمینِ دشق میں پہنچے گئے۔

#### غوطة دمشق

غوطہ وہ مقام ہے جسے جنت سے تشبیہہ دی جاتی ہے۔ احادیثِ نبویہ ما ٹیڈیٹٹ میں بھی مقامِ غوطہ کا ذکر ماتا ہے۔ حضرت معاذین جبل ڈیٹٹٹ سے نبی اکرم ملٹٹیٹٹٹ نے ارشا دفر مایا،''ایمان والوں کا بڑا خیمہ غوطہ میں ہوگا، اُس علاقہ میں ایک شہر ہے جسے دشق کہتے ہیں''۔

غوطہ کے چاروں اطراف پہاڑ ہیں اور یہ ایسی زمین ہے جوتقریباً 30 کلومیٹر تک وسعت میں ہے اور بوجہ نشیب ا ور وسعت اِسے غوطہ کہتے ہیں۔ اِن پہاڑ وں کی بلندی کے مقابلے میں سرزمین غوط نسبتاً پست نظر آتی ہے۔ حسن اور نزہت میں غوط کوشق سے بڑھ کرکوئی مقام نہیں۔ 30 کلومیٹر کی وسعت میں بے شارچھوٹے بڑے گاؤں آباد ہیں جن میں 'آبل السوق، جسرین، جرمانا، تلبین، بیت العصیاء، برزہ، بلاط، قریة حجیرا، حرستا، دارایا، دومه، مزہ ……''قابل ذکر ہیں۔

> اُمَّا دَهِهُ فَ جَانَهُ '' يَنُسِیُ بِهَا الْوَطَنُ الْغَدِیُبَ يَنُسِیُ بِهَا الْوَطَنُ الْغَدِیُبَ (دُشق جنت ہے اور ایسے مقام کوچھوڑ کر انسان اور کس جگہ کی خواہش کرسکتا ہے، اس لئے مسافر اس جگہ آگر اپنے وطن کو بھول جاتا ہے۔)

عہدِ اسلام میں یہاں یمن کے قبائل آبادہوئے، پھراُموی خاندان کے لوگ بھی یہاں ایسے ہی بس گئے جیسے کہ اُس کی بستیوں میں اکثر صحابہ کرام ڈی کھٹے اور تابعین کرام ڈی کھٹے اُس بستے سے گزشتہ دور میں غوطہ نے بہت سے علاء، فضلاء، فضاۃ اور محدثین پیدا کئے اور یہاں کے باشندوں نے حدیث نبوی ملٹے آئیے کی روایت کی جانب توجہ کی جتی کہ دمشق کے مؤرخ حضرت ابن عساکر عیس بہت سے ایسے اجزاء جمع کئے ہیں جن میں وہی احادیثِ نبویہ ملٹے آئیے ہیں جن کی روایت اِن بستیوں کے راویوں نے کی ہے۔

غوطۂ دمشق کی زمینوں کا بہت بڑا حصہ دمشق کے قدیم مدارس کیلئے وقف تھا۔ پھرعہدایو بی میں دمشق کی شالی اور مغربی اطراف میں غوطہ کے اندر بہت سے مدارس ، خانقا ہیں ، رباطیس اور پیکینٹمیر ہوئے۔

## دمشق کی نھریں

شہر دشق کی رونق اور اُس کی سرسبزی کا باعث اُس کی نہریں ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں إرشاد فرمایا ہے،''ہم نے ہر چیز کو پانی سے حیات بخش ہے'۔ اِسی طرح دہلِ دشق کی زندگی یہی نہریں ہیں۔مشہور سفر نامہ نگار''ابنِ جبیر'' نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ یہ شہر زبانِ حال سے کہ رہا ہے کہ آؤاور یہاں قیام کرو، کیونکہ چشموں اور نہروں کی کشرت سے دمشق شادوآ باد ہے۔

سرزمینِ دمثق کوسات نہریں سیراب کرتی ہیں، اِن میں نہر''بردی'' سب سے بڑی ہے اور فی الحقیقت باتی چھ نہریں اُسی کی شاخیں ہیں۔نہر بردی کامنبع قریہ'' قنوا''علاقہ زبدانی میں واقع ہے۔ اِس مقام پر''بعلبک'' کے چشموں کا پانی بھی اِس میں آماتا ہے۔ جبلِ شرقی میں'' زبدانی'' ایک نہایت پُر فضامقام ہے۔

دمشق کی اِن نہروں کا اصل منبع جبلِ لبنان ہے،جس کی چوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔جبلِ شرقی کا برفانی پانی قدرتی چشمے پیدا کرتا ہے اوراُن کی بدولت پانی کی اِس کثرت کی وجہ سے اِن مقامات پر ہوابھی تر وتازہ رہتی ہے۔دمشق کی خوبصورتی شہرہ آفاق میں پھیلا ہوا ہے، کیکن اُس کا اصل حسن اُس کی نہریں ہیں۔

دشق ایئر بورٹ سے باہر آئے جہاں پر حضور قبلہ شہزادہ عُوث الثقلین کے احباب اُنہیں اور ہمیں خوش آمدید کہنے کیلئے موجود تھے۔سب سے فرداً فرداً ملاقات ہوئی اور گاڑی میں سوار ہوکر علاقہ 'زینبیہ'' کے ایک خوبصورت وجدید ہوٹل روانہ ہوئے جہاں پر پہلے سے ہمارے لئے ایک فلیٹ منتظر تھا۔ابتدائی تواضع یانی اور شام کی جائے سے ہوئی۔

کھانے کا وفت بھی ہو چاتھا۔ پھرسب احباب نے مل کر ملک شام کے کھانوں کا لطف اُٹھایا۔ پچھلے دو دنوں سے مسلسل سفر میں ہونے کی وجہ سے کافی تھا وٹ ہو چکی تھی۔ ہمارے لئے دو کمر مے مخصوص تھے، ایک کمرہ میں قبلہ حضور آرام کہلئے تشریف لے گئے اور ایک کمرے میں سید حسنین مجی الدین گیلانی اور میں آکر سوگئے۔

موسم انتہائی خوشگوارتھا اورتھکا وٹ کی وجہ سے نیند بھی خوب آئی۔ بیدار ہونے پرنماز ادا کی اور چائے اور کافی سے لطف اندوز ہوئے۔ اِسی دوران احباب سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ نمازِ عشاء کے بعدرات کا کھانا کھایا اور پھرزیاراتِ ومثق کیلئے پروگرام ترتیب دیا۔

ملکِ شام اور بالخصوص دمشق میں کافی ندہبی اور تاریخی مقامات قابلِ دید ہیں۔ چونکہ ہمارے سفر کا مقصد صرف زیاراتِ مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل کرنا ہوتا ہے، اِس لئے اکثر ہم تاریخی مقامات بہت کم دیکھ پاتے ہیں۔ ذیل میں مخضراً شہر دمشق میں موجود چندا ہم ومشہور مقاماتِ مقدسہ کا ذکر کرتے ہیں، جن پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔

*ቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚ*፞ዼቚ*ጜ*ቔ

## حضرت سيدنا ابو هريره الليء

عظیم صحابی رسول می این میں فقر کا پہلو بے حدنمایاں تھا۔ بعض اوقات بھوک کی شدت سے پیٹ پر پھر باندھ لیتے۔ آپ خود
میں ہوتا ہے جن کی زندگی میں فقر کا پہلو بے حدنمایاں تھا۔ بعض اوقات بھوک کی شدت سے پیٹ پر پھر باندھ لیتے۔ آپ خود
بیان فرماتے ہیں کہ میں اُن ستر (70) اہل صفہ میں سے تھا، جن میں سے کسی کے پاس با قاعدہ ایک چا در تک بھی نہ ہوتی
تھی۔ ایک مرتبہ پچھ صحابہ کرام کے ہمراہ سرکارِ دو عالم میں ہیں تھیں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جس پر آپ میں ہیں ہی نہ ہوتی
دریافت فرمایا کہ کیسے آئے ہو؟ عرض کیا، بارسول اللہ میں ہیں آپ کی بارگاہ میں لے آئی۔ آپ میں ہی بعد پانی پیو۔
کا ایک طباق منگوایا اور ہم میں سے ہر شخص کو دو دو تھیوریں دیں اور فرمایا یہ دو تھیوریں کھاؤ اور اُس کے بعد پانی پیو۔
سیدنا ابو ہر یہ دی اللہ کی سے بہت کہ میں نے ایک تھیور کھا کی اور دوسری اپنی والدہ کیلئے رکھ کی۔ حضور میں ہی کے رکھ کی ہے۔
ہریہ! ہم نے یہ تھیور کس کیلئے رکھ کی ہے؟ حضرت ابو ہریہ دی گائیڈ نے جواب دیا کہ میں نے یہ تھیورا پنی والدہ کیلئے رکھ کی ہے۔ دو تھیور ہی کھائی اور جس پر آپ میں ہے نے فرمایا کہ ہم اس کے دو گھوریں عطافر ما نمیں۔
جس پر آپ میں ہے۔ چنا نچے میں کہ میں عطافر ما نمیں۔
آپ میں پر آپ میں ہی خور اللہ و کیلئے دو گھوریں عطافر ما نمیں۔

حضرت ابو ہریرہ وٹائٹیئے نے اتنی کثرت سے احادیث روایت کی ہیں کہ سی دوسر ہے جانبی نیادہ روایات نہیں مانتیں جبکہ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹیئے نے نہایت قلیل مدت آپ مٹیلی آئے کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہے۔

دمشق شہر کے مرکز میں ایک مشہور زمانہ'' چھتا ہوا بازار' بنام' سوق حمید یہ ''ہے جوکا فی طویل وعریض ہے۔ شہر کی طرف سے مرکز کی دروازہ سے داخل ہوں تو دائیں جانب دو تین دکا نیں چھوڑ کرایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے، جس کا نام مسجد ابو ہریرہ ڈالٹی ہے۔ اِسی مسجد کے ایک گوشہ میں اِس عظیم وجلیل القدر صحافی رسول ملٹی تین کی قبر مبارک ہے۔ مسجد بلذا چونکہ اوقات نماز کے علاوہ بندرہتی ہے اور بیہ مقامِ مبارک مسجد کے اندرواقع ہے۔ اِس لئے اگر کوئی زائر یہاں پراوقات نماز کے علاوہ حاضری کیلئے آئے تو اِن قریب کے دوکا نداروں سے معلوم کرلے وہ مسجد کھلوا کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹی کے عزایہ مبارک کی زیارت کروادیتے ہیں۔

## سيدنا معاذ بن جبل راللي

عظیم صحابی رسول می آیشیم حضرت معاذین جبل کی کنیت ابا عبدالرحمٰن اورانصاری قبیله "الخزد جیی " سے تعلق تھا۔ قبولِ اسلام کے بعد آپ کی عمرا ٹھارہ سال تھی۔ حضرت معاذین جبل ڈاٹنٹی سفیدرنگت کے طویل القامت، خوبصورت بالوں اور مستانی آئکھوں والی شخصیت تھی۔ سرکار دو عالم ملٹ ٹیکٹی کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے بعد آپ می شریک ہوئے۔ آپ ڈاٹنٹی اللہ اور اُس کے آپ می می نے حضرت معاذین جبل ڈاٹنٹی کو قرآن وشریعت کی تعلیم دینے کی غرض سے یمن بھیجا۔ آپ ڈاٹنٹی اللہ اور اُس کے رسول ملٹ بیکٹی کے محبت میں فنا کے درجہ برفائز تھے۔

حضرت انس ﴿ اللهُ عَلَيْهُ بِيان فرمات بين كرسول الله طَوْلَيْهُ نَ ارشاد فرمايا كُر ' حلال وحرام مين بهتر تميزكر في والا ميرى امت مين معاذبن جبل ہے' ۔ ايك روز سركار مدينه طوّليَة في نے حضرت معاذبيٰ في العاف انبي الاحبك في ميں بھو سے الله تعالی كيلئے محبت كرتا ہوں ۔ جس پرحضرت معاذبی جبل ﴿ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ فَر مايا ۔ الله على الله الله على ا

ایک مقام پرسرکار دو عالم مٹائیلیم نے ارشاد فرمایا کہ جار آ دمیوں سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو۔حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹیء سالم مولی ابی حذیفہ دلائٹیء ابی بن کعب ڈلائٹیۂ اور معاذ بن جبل دلائٹیء ۔

حضرت معاذبن جبل وللنائي كي خصوصيت وفضيات كا اندازه امير المؤمنين حضرت سيدنا عمر فاروق وللنائي كي اس ارشادِمبارك كي روشني مين آساني سے لگایا جاسكتا ہے كه " ليو لا معان بين جبل لهلك عمير " (اگرمعاذبن جبل نه موتة توعمر ملاك موجاتا ) -

ایک اور موقع پر حضرت عمر فاروق طِلْتُونِی نے ارشاد فر مایا ''من اراد الفقه فلیأت معاف بن جبل ''جوفقه کی تعلیم حاصل کرنا جا ہتا ہے وہ معاذبن جبل کے پاس جائے۔

اٹھارہ ہجری طاعونِ عمواس کی وباء پھیلی جس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام کا انتقال ہوا۔ انہی میں حضرت معاذ بن جبل ڈلاٹنئہ بھی اڑتیں (38) سال کی عمر مبارک میں بارگاہ رب العزت میں حاضری کیلئے پیش ہوگئے۔

دمشق کے مشہور بازار' مدحت پاشا ''میں داخل ہونے کے بعد پچھ فاصلہ پردائیں جانب مسجد معاذبن جبل رہائیں ہے۔ جس کے دائیں طرف ایک کمرے میں اس عظیم صحافی رسول ملی آیا ہے کا مزارِ مبارک سے ۔ قبرِ مبارک پریہ عبارت

<del>ቚ፞፞</del>፠ቝ<del>፞</del>፠ቝ፞፠ቝ፞፠ቝ፞፠ቝዀቝዾቝዀቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ፠ቝ

تُحريب، 'مقام الصحابي الجليل معاذ بن جبل النيُّهُ''-

ملکِ اُردن کے دارالحکومت عمان میں بھی حضرت معاذبین جبل رہ النظائی کا مزارِ مبارک موجود ہے۔ عین ممکن ہے کہ شام والا مزارِ مبارک فتو حاتِ شام کے دوران آپ کا مقام قیام یا مقام عبادت ہو۔ کیونکہ عربی زبان میں ' ضرح ''اور' مقام' میں فرق ہے۔ ضرح اُس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں کسی نبی ،صحابی یا ولی کو بالفعل فن کیا گیا ہو جبکہ مقام اُس کو کہتے ہیں جہاں کسی بابرکت شخصیت (نبی ،صحابی یا ولی ) نے مختصر یا طویل قیام کیا ہویا اُن کا مقام عبادت رہا ہو، جسے ہمارے ہاں عرف عام میں بیٹھک کہتے ہیں۔ سی عظیم اور بابرکت شخصیت کی طرف کسی بھی مقام کے منسوب ہونے کے سبب اُس مقام کے اپنے فیوضات وبرکات ضرور ہوتے ہیں۔

## حضرت ابى بن كعب الانصارى الله

حضرت ابی بن کعب الانصاری ڈالٹی کی جلیل القدر انصاری صحابی رسول مٹی آئی ہیں جو بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شریک تھے۔حضرت عمر فاروق ڈالٹی فرمایا کرتے تھے کہ ابی تمام مسلمانوں کے سردار ہیں۔قراۃ میں اِن سے بڑھ کرکوئی ماہر نہ تھا۔ آپ رسول اللہ مٹی آئی کے کا تب بھی تھے۔ 30 ہجری بعہدِ حضرت عثمان غنی ڈالٹی وصال فرمایا۔ مدحت پاشا بازار کے اختیام پر باب شرقی آجا تا ہے۔ اِس سے باہر نکل کر سرٹرک کے دائیں جانب کچھ فاصلے پر سرٹرک کے بالمقابل دوگنبداور مینار نظر آتے ہیں۔ اِس کو مسجد ابی کعب الانصاری ڈالٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اِسی مسجد کے ایک گنبد کے بنچ حضور مٹی آئی آئی کے محبوب قاری اور مفسر حضرت سیدنا ابی بن کعب الانصاری ڈالٹی آ رام فرما ہیں۔

باب توما کے باہر سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے باغ میں سنگِ مرمر سے تغییر شدہ دوخوبصورت مزاراتِ مبارکہ ہیں، جن میں ایک مزارِ مبارک حضرت شرصیل بن عبداللّٰد ڈالٹی اور ایک مزارِ مبارک عظیم صحابیہ ومجاہدہ سیدہ خولہ بنت از ور ڈالٹی کا سے جو گھوڑ ہے پر سوار ہوکر تلوار ہاتھ میں لئے حرقلِ روم شکر میں گھس گئیں اور اپنے بھائی ضرار بن از ور ڈالٹی کو رومیوں کی قیدسے چھڑا کرواپس لے آئیں۔ باب توما میں شخے رسلان دشقی ڈالٹی کا مزارِ پُر انوار ہے۔

## شيخ الاسلام شيخ رسلان الدمشقى طالغيا

شخ الشام والاسلام حضرت شخ رسلان ابوالنجم را النجم النجم را النجم والنجم را النجم النجم

*ቚጷቚጷቚጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝ*ዿቝ<del>፞</del>ዸቝ፞ዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼዀ

عارف باللہ تعالیٰ حضرت ابو محمد ابرائیم بن محمود البعلیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شخ رسلان و کا تینے اسحاب کے ہمراہ گرمیوں میں ایک دن دمشق کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرماتھے۔ آپ کے اصحاب میں سے کس نے عوش کیا، حضرت ولی کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ آپ نے جواب دیا اے بیٹے! ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب تصر ف بنادیتا ہے۔ اُس شخص نے عرض کی ، اُس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ حضرت شخ نے چار چھڑیاں اکٹھی اپنے ہاتھوں میں لے لیں بنادیتا ہے۔ اُس شخص نے عرض کی ، اُس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ حضرت شخ نے چار چھڑیاں اکٹھی اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور کہا کہ یہ چار موسم ہیں، اور اُن میں سے ایک چھڑی کو الگ کر کے کہا کہ یہ موسم شرما ہے، اور آخری چھڑی کو الگ کر کے کہا، کہ یہ موسم خزاں ہے، پھر دوسری چھڑی کو الگ کر کے کہا یہ موسم شرما ہے، اور آخری چھڑی کو الگ کر کے کہا کہ یہ موسم شرما کی بارے بھر کی کو الگ کر کے کہا یہ موسم شرما ہے، اور آخری چھڑی کو الگ کر کے کہا کہ یہ موسم شرما کی ہوئی کی جھڑی کو الگ کر کے کہا کہ یہ موسم شرما کہا تھا کہ یہ موسم شرما کہا تھا کہ یہ موسم شرک کے جھڑی دیا تو شدید گری پڑگئی، چرائس چھڑی کو چھٹی کے ہوئے تیسری چھڑی کو ٹھالیا جس کو موسم شرم کا نام دیا تھا، اپ ہاتھ میں اُس اُس کے درخت سرک ہوئی اور اُس چھڑی کو چھٹی چھڑی کو ٹھٹی اور شدید سردی پڑگئی اور باغ میں موجود میں اُس کے درخت سر ہنہ ہوئے بی جو نے چھٹی چھڑی کو اُس کی اور موسم بہاری ہوئی ہوئی کو ٹھٹی اور شدید سردی پڑگئی اور باغ میں موجود دیا تو فوراً بچوں سے درخت سر ہنہ ہونے گھا کہ اور موسم بہاری ہوائیں چلنا شروع ہوگئیں۔ دیا تھا، اُس اُس اُس کے اور موسم بہاری ہوائیں چلنا شروع ہوگئیں۔ دیا تھا، اُس اُس اُس کو اُس کے اُس کے درخت سر ہنہ ہونے گھا کہ اور موسم بہاری ہوائیں۔

اِس کے بعد حضرت شیخ نے باغ میں درختوں پر بیٹھے پرندوں کو دیکھا، پھرایک درخت کوجا کر ہلایا اوراُس پر بیٹھے پرند کو اشارہ کیا کہ وہ اپ رب کی تشیح بیان کرے، فوراً وہ پرندہ نہایت خوبصورت آ واز میں چپجہانے لگا جس کی آ واز سے سامعین بھی بہت محظوظ ہوئے، پھرایک اور درخت کی طرف آپ تشریف لے گئے اوراُس کے ساتھ وہی کیا جو پہلے درخت کے ساتھ کیا تھا، پھرآپ سارے درختوں اور سارے پرندوں کے قریب آئے، سوائے ایک پرندے کے سب چپجہارہ کے ساتھ کیا تھا، پھرآپ سارے درختوں اور سارے پرندوں کے قریب آئے، سوائے ایک پرندے کے سب چپجہارہ شے۔ ''فقال کا الشّیٰ خُر اللّٰ اللّٰ کُر اللّٰ کہ اللّٰ کُر فِی مَیّبًا '' (حضرت شُخ نے اُس پرندے سے کہا کہ تو زندہ نہ رہے! وہ فوراً مرگیا اور زمین پرگرگیا)۔

*ቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚዾቔ*ቑፙኇ*ዀጜጜቚ*ዸቝ፞*ጜቚ*ዸቝ፞ዼፙቔ

رولى كَنْرْ عوه سار عراسة كات رب ) - سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ -

جامع کرامات اولیاء میں ہے کہ حضرت علامہ مناوی عظیمی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ رسلان وہالیٹی فرمایا کرتے تھے کہ جومیرے عبادت خانے میں داخل ہوگا اُس کے گوشت کوآ گئیں جلائے گی۔ایک شخص وہاں نمازادا کرنے کیلئے گیا،اُس کے ساتھ کیا گوشت بھی تھاجب وہ شخص نماز سے فارغ ہو کر گھر گیااور گوشت کوآ گ پر پکانا شروع کیا تو وہ گوشت نہ پک سکا۔ حضرت شیخ رسلان وشقی ڈالٹیئی نے اپنی زندگی شہر وشق میں گزاری اور اُس شہر مقدس میں 560 ھیں انتقال فرمایا۔ جس وقت آپ کے جنازے کولے جارہے تھے تو اچا تک سبز پرندے جنازے پرآ گئے جنہوں نے آپ کے جسدا طہر کو گھیرے میں لے لیا، پھرلوگوں نے دیکھا کہ اچا تک گھوڑ وں پرسوار پھی شخصیات آئیں جنہوں نے جنازے کواپنے حصار میں لے لیا۔ پیشرلوگوں نے دیکھا کہ اچا تک گھوڑ وں پرسوار پھی شخصیات آئیں جنہوں نے جنازے کواپنے حصار میں لے لیا۔ پیشخصیات نہ بھی پہلے دیکھی گئیں اور نہ اُس کے بعد۔اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت شیخ رسلان وشقی ڈائٹیئو کے تصرفات باطنیہ سے مستفیض فرمائے۔ آئین ۔



جامع أموى كاايك خوبصورت منظر



سلطان صلاح الدین ایو بی کے مزارِ مبارک میں نصب شدہ فریم کاعکس

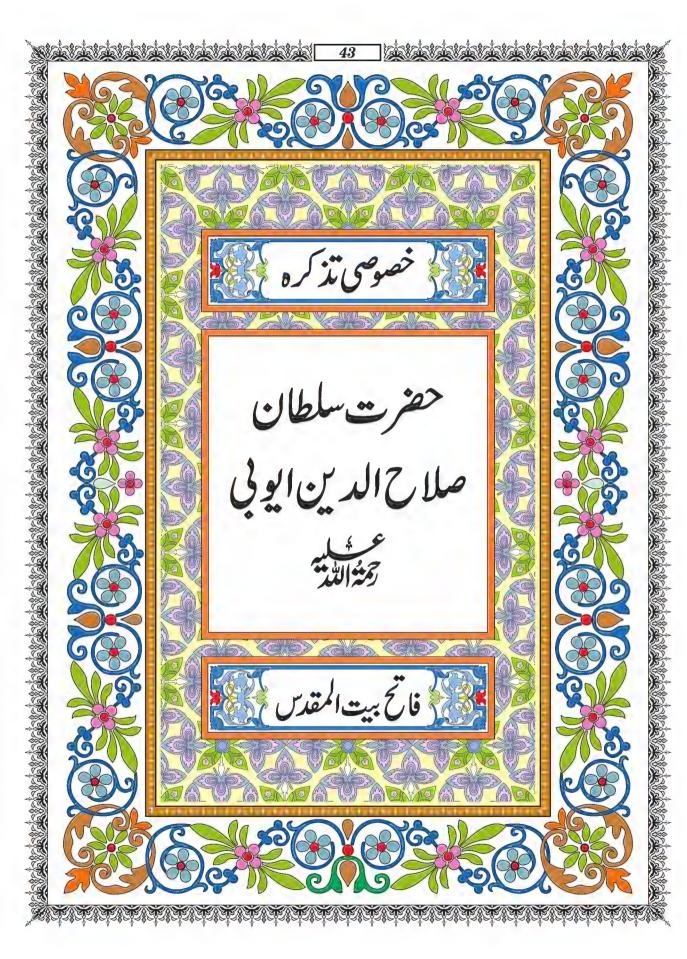

# فاتح بيث المقدس، عظيم مردِ مجاهد سلطانِ مصر و شام بانئ ايوبي عليت حضرت صلاح الدين ايوبي علية

یہ 532ھ کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے جس وفت بھم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا اور آرام وسکون اور عزت و و قار کے ساتھ زندگی گزار رہاتھا کہ اچا تک بدختی اُس کے خاندان پرسایہ قبل کی اور تکریت کے حاکم اعلیٰ کی طرف سے ایک علم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ بھم الدین ایوب اور اُس کا چھوٹا بھائی اسدالدین شیر کوہ اسی وقت تکریت چھوٹر کر بہت دور چلے جا کیں۔ جب بھم الدین ایوب اس نا گہانی پریشانی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہاتھا تو اُس وقت ایک نومولو و بہت کے رونے کی آوازیں سائی دینے گئیں۔ ایک کنیز بچے کو لئے بھم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی ، پہلے پُر جوش لہجے میں بھم الدین ایوب کو بیٹے کی پیدائش پرمبارک باودی ، پھرعرض کرنے گئی ''امیر محترم! چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر اِس کا نام تجویز فرمادیں''۔ کنیز کی بات س کر بھم الدین ایوبی شخت غصے میں آگیا اور بولا میر سامنے سے اِس منحوں کو لے جاؤ ، کیونکہ جب میر ابیٹا تو ران شاہ پیدا ہوا تھا تو میں ایک سپاہی سے ترقی کرے تکریت کا قلعہ دار بن گیا تھا اور اِس کی پیدائش پرقلعہ تکریت کوچھوڑ کر ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہونے والا ہوں''۔

کنیز بچکو لے کرواپس آئی اور مالکن کے حوالے کر کے کہا کہ آقا اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ مال کی آئی میں آنسوآ گئے اور وہ بے قرار ہوکر بچے کے چہرے پر جھی اور اُس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے اور کہا'' میر بے بچتم اِس دنیا میں کیوں آگئے ہو؟''، ابھی مال نے بات کمل نہ کی تھی کہ یکا کیک کمرے میں ایک با رُعب آواز گونجی'' آپ کو بیٹے کی مبارک ہو'۔ یہ مبارک دینے والا نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسدالدین شیر کوہ تھا۔ پھر نومولود کو اُٹھایا، اُس کے کان میں اذان دی اور والہا نہ انداز میں کہنے گا '' یہ میرا یُسو سف ہے''، نیچ کے چہرے پر ایک عجیب سانور اور کشش تھی۔ اِس لئے اسدالدین شیر کوہ نے اپنے جینیج کو 'یوسف' کا مبارک نام دیا تھا۔

پهراس بچه یوسف نے ''صلاح الدین ایوبی ''کنام سے شہرت ِ دوام حاصل کی اور دُنیا نے اُسے ''فاتح بیت المقدس، فاتح اعظم، مجاهد ملت، سلطان الاسلام و المسلمین، الملک الناصر '' جیسے القابات سے نوازا۔

#### یوسف (صلاح الدین ایوبی) کا بچین

یوسف (صلاح الدین ایوبی) چارسال کا ہو چکا تھا، زمانے کے رواج کے مطابق اُس کو قر آنِ پاک کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے مدرسہ میں داخل کر دیا۔ یوسف (صلاح الدین ایوبی) اپنے دونوں بڑے بھائیوں (توران شاہ اور شمس الدولہ)

سے مختلف تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جھگڑتا تھا اور نہ اُس کے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔وہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ اور کسی گہری سوچ میں ہمیشہ گم رہتا تھا۔اُستاداُس کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے کیونکہ یوسف (صلاح الدین ایوبی) کا حافظ بھی کمال درجے کا تھا۔

## یوسف (صلاح الدین ایوبی)کے بارہے میں ایک راهب کی پیشنگوئی

وقت تیزی سے گزرر ہاتھااوراب یوسف (صلاح الدین ایوبی) کی عمرسات سال ہوگئ تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔سلطان عمادالدین زنگی (والدسلطان نورالدین زنگی) کا در بار آراستہ تھا، اتفاق سے اُس روز یوسف بھی اپنے والد کے ساتھ در بار میں موجود تھا۔موصل کار ہنے والا ایک بوڑھا عیسائی را ہب' مرزبان' در بار سلطانی میں اپنے کسی کام کی غرض سے آیا، جب وہ واپس جانے لگا تو اتفاق سے اُس کی نظریوسف پر پڑگئی۔وہ رُک کر پچھ دیر تک یوسف کے چرے کو بہت غور سے دیکھتار ہا۔یوسف کے والد کو اس عمل پر بہت چیرت ہوئی۔

دوسرے دن جم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف (صلاح الدین ایوبی) کو لے کرعیسائی را بہب کے پاس پہنچا اور کہا کہ کل تم سلطان کے دربار میں اِس بچے کو اتناغور سے کیوں دیکھر ہے تھے؟ را بہب نے جواب دیا کہ 'اگرتم اِس بچے کے باپ بہوتو بےشک اِس دُنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ میں اِس بچے کے چبرے میں اُس تحریکو پڑھ رہا ہوں جو خدا وند تعالیٰ نے اِس بچے کی قسمت میں روز از ل سے کسی ہے، کیونکہ خالت کی سے کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کو تا ھے، میں اِس بچے کے چبرے پر وہ روشنی دیکھر ہا ہوں جو ظیم الثان با دشا ہوں کے خدو خال میں نظر آتی ہے' ۔ عیسائی را بہب کی بات سن کرنجم الدین پر سکتے کی کیفیت طاری ہوگئی۔ آج تک وہ جس بچے کوا پنے لئے منحوں تصور کرتا تھا وہ آنے والے وقت کا جلیل القدر با دشاہ ہوسکتا ہے۔

## يوسف (صلاح الدين ايوبي) بهترين قارى قرآن

ایک باروالی موصل سلطان عمادالدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی محفل قر اُت آراستہ کی۔جس میں کمسن بچوں کو تلاوت ِقر آنِ کریم کی دعوت دی گئی۔ شرکائے محفل میں سات سالہ یوسف (صلاح الدین ایوبی) بھی شامل تھا۔ قر اُت کا اِس محفل میں علماء کے بچوں نے شرکت کی تھی،صرف یوسف (صلاح الدین ایوبی) ہی ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ قر اُت کا مقابلہ شروع ہوا تو بچوں نے نہایت خوش الحامی سے آیات ِقر آنیہ کی تلاوت کی۔ مگر جب یوسف (صلاح الدین ایوبی) کی باری آئی تو اُس نے اپنی خوبصورت اور پُر کیف آواز سے سلطان عمادالدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے محفل کورُلا دیا۔ اِس محفل قر اُت میں موصل کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا۔

## سلطان عماد الدین زنگی کا یوسف کو دادِ تحسین

محفل کے اختتام پر یوسف (صلاح الدین ایوبی) ہی پہلے انعام کامستی قرار پایا۔سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو بڑے والہا نہ انداز میں اپنے قریب بلایا اور پھر بڑی محبت سے یوسف (صلاح الدین ایوبی) کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھراُس کے بعد جمم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا'' تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اِس کے سینے میں بھی اسلام کا در دہوگا''۔

سلطان نے اِس کے بعد پوسف کواشر فیوں سے بھری ایک تھیلی انعام کے طور پر دی اور اپنے خادمِ خاص سے کہا ''میری تلوار لے کر آو''، جب تلوار حاضرِ خدمت کی گئی تو سلطان نے اُسے پوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا'' یہ تہارا خصوصی انعام ہے، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہئے''۔ (سلطان صلاح الدین الو بی کو جب بھی بیرواقعہ یاد آتا تو اُس کی آئھوں سے آنسورواں ہوجاتے )۔

## یوسف کی بزرگوں کی خدمت میں حاضری

یوسف (صلاح الدین ایوبی)، قاضی شهر حضرت ابن عرسون کے درس میں شریک ہوتا جس کے نتیجے میں اُس کا شوقِ مطالعہ بڑھتا ہی جاتا اور وہ کہا کرتا تھا'' کتابیں میری دوست ہیں اور کتب خانے کے ایک گوشے میں مجھے سکون ملتا ہے''۔ وقت تیزی سے گزرتار ہا، یہاں تک کہ یوسف سولہ سال کا ہوگیا۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ یوسف کو شعر وشاعری کے ساتھ بھی بہت دلچیبی تھی۔ اِس لئے اُس کا طرزِ گفتگونرم وشیریں اور بڑی حد تک شاعرانہ تھا۔ پھرایک دن عجیب واقعہ پیش آیا، جس نے یوسف کی تمام عادتوں کو بدل ڈالا۔

ایک دن یوسف این استادِگرامی قاضی ابن عرسون کی خدمت میں حاضرتھا کہ سلطانِ وقت، سلطان نورالدین زنگی بھی قاضی ابن عرسون سے ملنے اُن کی درس گاہ تشریف لائے، یوسف کی ظاہری شخصیت نے سلطان کو بہت زیادہ متاثر کیا، شام کے حکمران کے ذہن میں بار بارایک ہی خیال آتا، کہ بیکوئی غیر معمولی انسان ہے۔ پھر جب سلطانِ وقت کو بیمعلوم ہوا کہ بیدکش شخصیت سپیسالار جم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو سلطان اور زیادہ خوش ہوا۔

وقتِ رخصت اُنہوں نے یوسف (صلاح الدین ایوبی) کو مخاطب کرتے ہوئے کہا'' تم پابندی سے ہمارے دربار میں آیا کرو'۔ پھر یوسف نے سلطان نور الدین زنگی کے دربار سے اپنار ابطہ قائم کرلیا۔ ایک بارسلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے یوسف کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ''میسری نظریس جسس منظر کو دیکھ رھی ھیں وہ تمھاری نگاھوں سر پوشیدہ ھے''۔

#### یوسف کو خواب میں جھاد کا غیبی اِشارہ

یوسف مسلسل کی روز سے ایک ہی خواب دی کیور ہاتھا وہ یہ کہ خود کو ایک عظیم الثان کتب خانہ میں مطالعہ کرتے ہوئے یا تا۔ پھراچا نک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لا کر یوسف سے خاطب ہوتے ہیں کہ 'متہ ہیں ہاس کام کیلئے پیدا نہیں کیا گیا کہ کتابوں کے اوراق میں گم ہوجاؤ ، ہا ہر نکل کردیھو ملت اسلامی خون کے سیلاب میں غرق ہور ہی ہے'۔ ایک ہی طرح کا مسلسل خواب آنے پر یوسف اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر اپنا خواب بیان کیا۔ اُستادِ محترم نے پوچھا، یوسف تم نے بیخواب کی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا ، اُستادِ محترم میں حاضر ہوں۔

کی کوشش کرتار ہا، کین جب عاجز آگیا تو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔

یوسف کا جواب س کرقاضی ابن عرسون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر پچھ در کے بعد آپ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا،''تم نے اپنا یہ خواب کسی سے بھی بیان نھیں کرنا، یہ ایک غیبی اشارہ ھے، قدرت کو کچھ اور ھی منظور ھے، وہ تمھارے ھاتھوں میں قلم کی بجائے شمشیر دیکھنا چاھتی ھے''۔

میں تمہارے فطری رجحان سے واقف ہوں اور پھر نہایت ہی پُرسوز لہجے میں فرمایا یوسف، آج میں تمہیں افضل البشر، امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق وٹالٹی کا قولِ مبارک سنا تا ہوں، اِس کے ایک ایک حرف کوغور سے سنواور ہمیشہ کیلئے ذہن نشین کرلو، خلیفہ اوّل نے فرمایا تھا، کہ

"جو قوم جهاد کو توک کو دیتی هے ، الله تعالیٰ دُنیا میں اُسے ذلیل و خوار کو دیتا هے"
حضرت صدیق اکبر رہ الله علی کو تول بیان کرتے ہوئے قاضی ابنِ عرسون کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور فرمایا یوسف!
میہیں بیراز معلوم ہے، کہ تلوار ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہے، طرابلس کاعظیم کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اِس لئے جلا کردا کھ کردیا تھا کہ اُس کی حفاظت کیلئے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے اور پھر فرمایا" یہ تمھارے لئے عظیم خوش خبری هے که تمھیں خواب میں اِس طرح کا حکم دیا گیا هے "۔ہم تو ناکارہ لوگ ہیں اور زندگی بھرایک گوشے میں بڑے رہے گرتمہارے سامنے ایک عظیم ترمق صدحیات ہے۔

حضرت قاضی ابن عرسون نے یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے رقت آمیز کہے میں کہا''اگرتم کتب خانہ چھوڑ کر میدانِ جنگ کا رُخ نہیں کرو گے توالملہ تبارک و تعالیٰ بیے نیاز ھے وہ کسی اور کو منتخب کو لیے گا'' پھر جب یوسف قاضی ابن عرسون کی درسگاہ سے اُٹھا تو اُس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔اب اُس کی تمام تر توجہ ششیرزنی ، نیزہ بازی اور تیراندازی پرمرکوزتھی۔وہ ایک جنونی کی طرح جنگی مشاغل میں مصروف رہتا اور ہروقت اُس کے ذہن میں قاضی ابن

عرسون کے بیالفاظ گونجتے رہتے'' طرابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اِس لئے جلا کررا کھ کر دیا تھا کہ اُس کی حفاظت کیلئے نہ تو تلوارین تھیں اور نہ ہی سیاہی''۔

#### صلیبیوں کے عزائم یوسف (صلاح الدین ایوبی)کا جواب

ایک بارسلطان نورالدین زنگی نے اپنی فوج کے سربراہ اور سیاسی مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا جس میں نوعمر یوسف کوبھی شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔سلطان نے حاضرین مجلس سے بوچھا کہ آپ کے خیال میں فرانس اور جرمنی کے شہنشا ہوں کے کیا سیاسی عزائم ہوسکتے ہیں؟ سب سے پہلے یوسف کے حقیقی چپا اور سلطان نورالدین زنگی کے معتمد خاص اسدالدین شیر کوہ نے عرض کیا،سلطانِ عادل! فرانس اور جرمنی کے شہنشاہ تو سیج سلطنت کی خواہش میں یورپ کی حدود سے نکل کر پچھا ایشیائی علاقوں پر قبضہ کرنا چا ہے ہیں، اِس کے سوااُن کے کوئی عزائم نظر نہیں آئے۔ اِس کے بعد یوسف کے والد مجم الدین ایوب اور دوسرے گئی افسران ،سرداران نے کم وہیش اِسی قسم کے خیالات پیش کئے۔

سب سے آخر میں نوعمر یوسف (صلاح الدین ایوبی) اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور والی شام کی خدمت میں عرض کیا،
سلطانِ ذیشان! میں شہنشاہِ جرنمی اور شہنشاہ فرانس کی لشکر کشی کو محض ہو سِ ملک گیری نہیں سمجھتا، در پر دہ اُن کے ذہبی عزائم بھی
میں ۔ در باری امراء نے بڑی جیرت سے اِس نو جوان کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور جہا ندیدہ سرداروں کی رائے سے اختلاف کر رہا
تھا۔خود سلطان نور الدین زنگی بھی یوسف کے اِن خیالات پر متعجب ہوا اور کہا یوسف! تم اپنی بات کو ثابت کرنے کیلئے کوئی
مضبوط دلیل پیش کر سکتے ہو۔

یوسف نے جواب دیتے ہوئے کہا، کہ ہیں پچھ دن پہلے اپنے اُستادِ محتر م قاضی ابن عرسون کی خدمت میں حاضر تھا اور میں نے اُن سے سوال کیا حضرت! بہود ونصار کی بھی ہماری طرح اہل کتاب ہیں، ہم اُن کے رسولوں پرصد قِ دل سے گواہی دیتے ہیں اور اُس شہادت کواپنے ایمان کا حصہ بچھتے ہیں مگر بہود ونصار کی ہمارے رسول کریم مرشیقی کا قرار کیوں نہیں کرتے؟ میرے اِس سوال کے جواب میں اُستادِ محترم نے فرمایا ہی تعالیٰ نے قرآنِ عیم میں بہود یوں کی فطرت کو اِس طرح بیان فرمایا ہی تعالیٰ نے قرآنِ عیم میں بہود یوں کی فطرت کو اِس طرح بیان فرمایا ہے کہ 'تہ م تبو ھے میں شہ عہد کو کے توڑ دینے والمے ھو''، پھرایک اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ 'نہو د و اُنھی بیان فرمایا ہے کہ 'تہ میں سے جو کوئی اُن سے دوستی در کھے وہ اُنھی میں سے ھے''۔ یوسف نے سلطانِ عادل کوع کی کیا کہ میں اِس بنیاد پر کہتا ہوں کہ شہنشاہ جرمنی وفرانس ہوسِ ملک گیری کے میں سے ھے''۔ یوسف نے سلطانِ عادل کوع کی کا پہلا اور آخری مقصد مسلمانوں کو صورت عال گری نظر کیں ۔

علاوہ پچھاورع نائم بھی رکھتے ہیں، اُن کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد مسلمانوں کو صورت عال گری نظر کیں ۔

*ૻઌૺૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ*૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ

## یوسف کی بطور سیاهی جنگ میں شرکت

وزیر معین الدین، دشق کے پُر جوش عوام اور علاء کی مدد سے کئی ماہ تک سلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتارہا، اِس دوران عیسائیوں اور مسلمانوں کے دور کئی خونریز جھڑ پیں ہوئیں صلیبی شکر جو کئی لا کھسپا ہیوں پر شتمل تھا، اُس کے مقابلہ میں مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی ۔ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب تک پہنچ گئی تو وزیر معین الدین کے پاس اِس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی مدد کیلئے والی موصل اور والی شام سے درخواست کرے۔ سیف الدین غازی بلاتا خیر ایک لشکر جرار لے کر دشق کی طرف بیش جرار لے کر دشق کی طرف اور دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی اپنے جانباز سپا ہیوں کے ساتھ دشق کی طرف پیش قدمی کی ۔ یہ پہلاموقع تھا کہ جب یوسف نے ایک سپاہی کی حیثیت سے اِس شکر میں شرکت کی۔

## يوسف (صلاح الدين ايوبي)كا اوّلين جنگي كارنامه

''حصن عریمه '' کے قلعہ کی فصیل جب اُڑگئ تو اہلِ ایمان نے نعر ہُ تکبیر بلند کیا اور قلعہ میں داخل ہوگئے۔ اُندلس کا جنونی صلیبی شنم ادہ '' گلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کا میاب ہو گیا تھا۔ مگر اُس وقت اُس کے خوف کی کوئی انتہا نہ رہی جب اُس نے اپنے بیچھے دوسر سے گھوڑ ہے کی ٹاپوں کی آ واز سنی۔ گارنیٹ نے جب بلیٹ کر دیکھا تو ایک مسلمان شہہ سوار اُس کا تعاقب کر رہا تھا اور گرج دار آ واز میں گارنیٹ سے کہا ، اگر تم خود کو میر ہے دوالے کر دوتو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جاں بخش کا اعلان کرتا ہوں۔ جو اب نہ آنے پر تعاقب میں آنے والے مسلم شہسوار نے اپنی شمشیر کے بھر پور وار سے اُس کے گھوڑ ہے کی بچھلی ٹائکیں کاٹ دیں اور شنم ادھ گارنیٹ نیچے آگرا۔

اُندلس کا شہرادہ برق رفتاری کے ساتھ اُٹھا اور اپنے تعاقب کرنے والے پر بھر پور وار کر دیا۔ جے مسلم شہسوار نے نہایت چا بک دستی سے روکا، پھر کچھ دیر تک دونوں آپس میں برسر پر کارر ہے۔ اِس کے نتیجہ میں شہرادہ اُندلس کے ہاتھ پر شدید زخم آیا جس سے اُس کا زخمی ہاتھ ابششیر اُٹھانے کے قابل نہ رہا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم شہسوار اپنے گھوڑے کی پشت پرسوار تھا اور اُندلس کا جنونی صلبی شہرادہ گارنیٹ گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہاتھا۔

تمام سیلبی سپاہیوں کو پا بہ زنجیر کرنے کے بعد شنرادہ گارنیٹ کی تلاش شروع ہوئی۔سلطان نورالدین زنگی کو بتایا گیا کہوہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا ہے۔جس پر سلطانِ عادل نے فوری حکم نامہ جاری کیا کہ برق رفتار شہسواروں کا ایک دستہ مختلف راستوں پرنکل جائے اور شنم ادہ گارنیٹ کو زندہ گرفتار کر کے سر دربار پیش کیا جائے۔ ابھی برق رفتار شہسوار نکلنے ہی والے تھے کہ شنم ادہ گارنیٹ ایک مسلم سپاہی کے ساتھ قلعہ میں داخل ہوا۔سلطان نورالدین زنگی کے ہونٹوں پر فاتحانہ ہسم اُ بھر آیا۔ یہ ہم شنم ادہ گارنیٹ کی اسیری پر بھی تھا اور اس شہسوار پر بھی جو اِس جنونی صلیبی کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ یہ سلم شہسوار کوئی

اورنہیں تھا،سلطان نورالدین زنگی کا مصاحبِ خاص بوسف (صلاح الدین ابو بی ) تھا۔

## یوسف کا دوسرا اهم جنگی کارنامه

سلطان نورالدین زنگی کا دربار آراسته تھا۔ اسدالدین شیرکوہ اور یوسف (صلاح الدین ایوبی) اِس خوشخبری کے ساتھ داخل ہوئے کہ' حران' میں عیسائیوں کی فتنہ پردازیوں کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کردیا گیا ہے۔ بیاتنی بڑی خبرتھی کہ سلطانِ عادل شدتِ جذبات میں تخت سے نیچ اُتر آیا اور اسدالدین شیرکوہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر یوسف (صلاح الدین ایوبی) کے ماضح کو چوما، جس پرشمشیر کے کی زخم نمایاں تھے۔

## يوسف (صلاح الدين ايوبي) كا احترام بطور مردِ مجاهد

دمشق سے حلب پہنچنے کے بعد یوسف سب سے پہلے اپنی والدہ کی قدم ہوتی کیلئے حاضر ہوا۔ پھراپنے استاد گرامی کی درس گاہ میں داخل ہواتو قاضی ابن عرسون حضرت قاضی ابن عرسون کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی وہ اپنے استاد گرامی کی درس گاہ میں داخل ہواتو قاضی ابن عرسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے، جس پر یوسف کو اپنے استاد گرامی کے اس عمل پر بڑا تعجب ہوا کیونکہ حضرت قاضی صاحب صرف سلطان نورالدین زنگی کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے احترام میں کھڑ نے ہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر یوسف کو مند پراپنے قریب بھایا، اور حاضرین کونہایت اثر انگیز لہج میں مخاطب کرتے ہوئے کہا'' میں اپنے شاگرد یوسف (صلاح الدین الیوبی) کے احترام میں نہیں، بلکہ ایک مرد محالات اللہ میں کھڑا ہوا تھا، ہم تو یہاں بیٹھے کتابوں کے اوراق اُ لٹتے رہتے ہیں اور یہ مجاہدین کفار کی صفوں کو اُ لٹتے رہتے ہیں'' ۔ اِس کے بعد قاضی ابن عرسون نے حاضرین کوسر کار دوعالم میں تو شین نراہدوں کی سو مبارکہ سنائی کہ'' اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت میں پہرہ دینے والے مردِ مجاہد کی ایک رات، گوشہ شین زاہدوں کی سو سالہ عبادت سے بہتر ہے''۔

ایک بارسلطان نورالدین زنگی پر بیاری کاسخت جملہ ہوا اورسلطانِ عادل چلنے پھرنے میں بھی دقت محسوس کرنے گئے۔اسدالدین شیرکوہ اور یوسف (صلاح الدین ایوبی) نے سلطان کے تھم پرغریبوں اور مختاجوں میں صدقات تقسیم کرنے کے بعد سلطان کے کمرۂ خاص میں داخل ہوئے ، اپنے سپہ سالار اور معتمدِ خاص کود کھے کر سلطان اُٹھ کر بیٹھ گئے اور نہایت کے بعد سلطان کے کمرۂ خاص میں داخل ہوئے ، اپنے سپہ سالار اور معتمدِ خاص کود کھے کر سلطان اُٹھ کر بیٹھ گئے اور نہایت پُر کیف انداز میں فرمایا ، مجھ نا تو اں کوجس قدر فتو حات حاصل ہوئی ہیں ، وہ سب اُسی قادرِ مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھیں۔ پر کیف انداز میں فرمایا ، مجھ نا تو اں کوجس قدر فتو حات حاصل ہوئی ہیں ، وہ سب اُسی قادرِ مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھیں۔ اب تو بس ایک ہی آرز و ہے کہ بیت المقدس میں حاضر ہوکر خطبہ دوں اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوارخصت ہوجاؤں۔ پھراپنے دونوں معتمدِ خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم مستعدی کے ساتھا پنی سرحدوں کی گرانی کر واور تختی کے ساتھ بندگانِ خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔

#### يوسف بطور والئ مصر اور الملك الناصر كا خطاب

وزیراعظم مصر''شاور''نے فاطمی خلیفہ عاضد کوتل کر کے مصر کا خود مختار حکمران بننے کی منصوبہ بندی کا آغاز کیا تو خلیفہ عاضد نے سلطان نورالدین زنگی کواللہ اوراس کے رسول ملی آئی کی کا واسطہ دے کراپنی مدداور مصر کوصلیوں سے نجات دلانے کیلئے ریکارا۔

سلطان نورالدین زنگی نے فوراً اسدالدین شیر کوہ اور پوسف کوا یک لشکر جرار کے ساتھ مصرروانہ کیا۔ شیر کوہ اور پوسف نے برخی جانبازی سے جنگ کی اور سلببی فوج کوفرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھرغدار ملت شاور کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاور ہوسے سے فرار ہونے میں تقریباً کا میاب ہوچکا تھا، مگر پوسف (صلاح الدین ایوبی) کی شہر سواری کا م آئی اور پوسف نے شاور کو زندہ گرفتار کر کے مصری امیر عزم الدین کے سامنے پیش کر دیا اور عزم الدین نے ایک لمھے کی تاخیر بغیر شاور کا سرکاٹ کرایک بڑے طشت میں رکھ کرنذر کے طور پر فاطمی خلیفہ عاضد کی خدمت میں پیش کر دیا۔

شاور کے قل کی خوشی میں خلیفہ عاضد نے ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا، جس کے اختتام پر اسدالدین شیر کوہ کو مصر کا والی (وزیر اعظم) مقرر کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی اِس تقرری سے بے حدخوش ہوئے، مگریہ وزارت نہایت قلیل مدت کیلئے تھی کیونکہ دوماہ بعد ہی خناق کی شدید بیاری میں اسدالدین شیر کوہ اِس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔

اسدالدین شیر کوہ کے انتقال کی خبر جب شام پینجی تو کچھ دیر کیلئے سلطان نورالدین زنگی پرسکوت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھراپنے سپہ سالا رِاعظم کو یا دکر کے کئی دن تک روتے رہے اور کہا کرتے تھے کہ اب ایسے وفا دار دوست شاید ہی نظر آئیں ۔وہ میرادست باز وتھا۔ حق تعالیٰ اُس کی مغفرت کرے اور مجھے صبر جمیل عطافر مائے۔

اسدالدین شیرکوه کی وفات کے چندون بعد خلیفہ عاضد نے نوجوان یوسف (صلاح الدین ایوبی) کومصر کا نیا والی (وزیر اعظم) مقرر کر دیا اور دوسرے دن خلیفہ نے وزارت عظمیٰ کا فرمان جاری کرنے کے ساتھ یوسف (صلاح الدین ایوبی) کو تخفے میں جواہر دارایک شمشیر پیش کی اور دیگر تحا ئف میں ایک نایاب ہار، زر درنگ کا ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا، سونے کے تاروں سے بناہواایک جباورایک عمامہ شامل تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلیٰ اعز از ' الملک الناصر'' کا خطاب بھی دیا۔

#### مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ

وزارتِ عظمی کامنصب سنجالنے کے بعد یوسف (صلاح الدین ایوبی) کی زبان پر ہمیشہ یہ کلمات ہوتے ،اےاللہ! ''میں تیری بخشی ہوئی نصرت پریفین رکھتا ہوں تو مجھے اپنے غمز دہ بندوں کی خدمت کا موقع عطافر مااورا مجھے اِس اجنبی دیار میں بے یارومد دگار نہ چھوڑ ، کہ ہم عاجز بندوں کا تیر سے سواکوئی سہارانہیں''۔

دوسرے دن والی مصرقاہرہ میں حضرت امام شافعی رٹی گئی کے مزارِ مبارک پر حاضر ہوا، پچھ دن پہلے والی مصرنے اِسی علاقہ سے شاور جیسے غدارِ ملت کو گرفتار کر کے عبرت ناک انجام تک پہنچایا تھا۔ والی مصر بہت دیر تک حضرت امام شافعی رٹی گئی گئی کی بارگاہ میں حاضر رہا، پھر یوں دُعا ما نگی '' اے اللہ! میں تجھ سے تیرے بے پناہ فضل وکرم کا سوال کرتا ہوں ، اگر میں مصر میں موجود فتنہ گروں پر قابو پانے میں کا میاب ہو گیا تو گمرا ہوں کی اِس سرز مین میں تیراحیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا'۔ مصر میں شافعی مسلک پرعمل کرنے والوں کی اکثریت تھی مگر باطنوں (فرقہ) نے برسر اقتد ار آگر چاروں مسالک کے مانے والوں کوشد ید نقصان پہنچایا تھا۔

اسی رات والی مصرنے ایک عجیب وغریب خواب دیکھا کہ وہ ایک تق و دق صحرامیں اکیلا کھڑا ہے۔ دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چشمہ، والی مصر جیران و پریشان کھڑا ہے کہ وہ کس سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے؟ یکا کیٹ اُسے ایک پُر جلال آواز سنائی دی جس کی گرج سے پوراصحرا گو نجنے لگا۔''اگر تو ہدایت جا ہتا ہے تو مخلوقِ خدا کی خدمت کر، مجھے راستہ خود مل جائے گا'۔ والی مصر اِس آواز کی گونج سے جاگ اُٹھا، اُس وقت فجر کی اذان ہور ہی تھی، اُس نے خدمت کر، مجھے تا سے مخترہ ریز ہوگیا۔

#### والئ مصر يوسف كا اهم خطاب

وزیراعظم مصرنے اپنا منصب سنجالئے کے بعد تمام مصری فوج کو ایک میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریری۔
''لائقِ احترام ہے وہ مجاہد جوملکی سرحدوں کی حفاظت کیلئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، میں اُن تمام جانبازوں کو سلام پیش کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے ننگ ہیں؟ اور اُن کی ضرور تیں کتنی زیادہ ہیں؟ میں جانباز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کیلئے اپنے گھر سے ابتداء کرتا ہوں۔ میرے چپا اسدالدین شیرکوہ کے جمع خزانے کو فوجیوں میں تقسیم کیا جارہا ہے۔ مصرکے باقی امراء بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔

فوجوانوں کو میں فوج میں شامل ہونے کی پُر زور دعوت و بتا ہوں۔ ہمارے سب سے بڑادشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسدالدین شیرکوہ اپنی جان پر کھیل کرعیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصریر شاہریو نظم کا قبضہ ہو چکا ہوتا''۔

والی مصری اِس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی۔خلیفہ عاضد کی ساری با قاعدہ فوج والی مصر کے ہمنوا ہوگئی۔ اِس کے ساتھ ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہوتے چلے گئے۔ اِن نوجوانوں کا چاروں مسالک سے تعلق تھا جنہیں باطنوں نے ایک طویل عرصہ سے دبار کھا تھا۔ آج والی مصر نے اُنہیں ایک نیا حوصلہ بخشا تھا اور پھرانتہائی مخضر عرصہ میں والی مصر کے گرد جا نثاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوگئی۔

#### فرقه باطنيه كا قلع قمع

سرزمینِ مصر پر باطنوں کا بڑاز ورشورتھا۔اللہ تبارک وتعالی کے خصوصی فضل وکرم اور والی مصر کی دن رات کوششوں کے نتیج میں اِس فرقہ باطنیہ کا کام تمام کر دیا گیا اور والی مصر نے خود اپنے ہاتھ سے''بار بک' پر تلوار کا ایک بھر پور وار کیا۔ جس سے اُس کی گردن کٹ کے گر پڑی۔ جب یخبر سلطان نور الدین زنگی کو پینچی تو سلطانِ عادل نے اپنے ایک معتمد کے ہاتھ والی مصر کوفیتی تحا کف کے ساتھ ایک خط بھی ارسال کیا کہ'' حق تعالیٰ تمہیں جزائے عظیم عطا کرے کہتم نے مصر کی سرز مین سے ایک فتنے عظیم کی جڑیں اُ کھاڑ چھینکیں ،ابتم پر لازم ہے کہ عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کرواور خطبے سے خلیفہ عاضد کا نام خارج کردو۔

#### خلیفهٔ بغداد کا خطبه اور فاطمی خلافت کا خاتمه

567 ھے 567 ھے میں جدونت پڑھی۔ اُس کے بعد عباسی خلیفہ کی درازئ عمراور بلندا قبالی کیلئے انتہائی مؤثر دُعا کی۔ اِس کے بعد والی کیلئے انتہائی مؤثر دُعا کی۔ اِس کے بعد والی مصر نے سرکاری طور پریہ عبی جاری کر دیا کہ 'ملتِ اسلامیہ کے اتحاد کیلئے ضروری ہے کہ تمام ریاستیں ایک ہی خلیفہ کے والی مصر نے سرکاری طور پریہ علیم جاری کر دیا کہ 'ملتِ اسلامیہ کے اتحاد کیلئے ضروری ہے کہ تمام ریاستیں ایک ہی خلیفہ کے زیراثر ہوں ، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا دل اور ہماری دیواریں امیر المؤمنین مستعضی با مراللہ کے ساتھ ہیں'۔ اگلے جمعۃ المبارک کومصر کی تمام مسجدوں میں عباسی خلیفہ کا خطبہ زور وشور سے پڑھا جانے لگا۔ دودن بعد اس خبر کے صد ہے خلیفہ عاضد کا انتقال ہوگیا اور دوسوسال بعد مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ ہوگیا۔

## مصرى عوام كا والئ مصر كو "صلاح الدين" كا لقب

خلیفہ عاضد کا خزانہ قیمتی جواہرات اور سونے چاندی سے بھراہوا تھا۔ والی مصر (صلاح الدین الوبی) نے میساری دولت اپنی فوج اور مصر کے غریب باشندوں میں تقسیم کر دی۔ اُس کے اِس عمل سے عوام اتنی خوش ہوئی کہ جوشِ مسرت سے اپنی فوج اور مصر کے غریب باشندوں میں تقسیم کر دی۔ اُس کے درواز وں پر جمع ہو گئے اور گر دوونواح کا پوراعلاقہ اِس پُر زور آواز سے گھروں سے باہر نکل آئے اور ہزاروں لوگ قصرِ خلافت کے درواز وں پر جمع ہو گئے اور گر دوونواح کا پوراعلاقہ اِس پُر زور آواز سے گون خے رہا تھا۔

"صلاح الدين الله همارح سرون پر تيرا سايه تا دير قائم رکهر"-

اِس دن سے بخم الدین ایوب کابیٹا''یوسف'' صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوا اور پھر مصری عوام کا دیا ہوا یہ خطاب دُنیا میں شہرتِ دوام حاصل کر گیا۔ پچھ دن بعد والی مصرصلاح الدین نے اپنے والد کی نسبت کو بھی اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ سرکاری احکام جاری کرنے کیلئے جومہر بنوائی گئے تھی اُس پر'' صلاح الدین ایدوبی'' کندہ تھا۔

*ૠૺૹ૽ઌ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ*ૡૡૡૡૡ

## صلاح الدین ایوبی کی اپنی والدہ کی خدمت میں حاضری

جب والی مصرصلاح الدین ایوبی نے مصر پر مکمل اقتد ارحاصل کرلیا تواجا بک اُسے اپنی والدہ کی بیاری کی خبر ملی ، جو
شام میں موجود تھیں اور جنہیں طبیبوں نے جواب دے دیا تھا اور اکثر روتی تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ'' اے ما لک! بس مجھے اتن
مہلت دے دے کہ میں اپنے بیٹے یوسف کو دیکھ لوں اور پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں''۔ صلاح الدین ایوبی اپنے
چھوٹے بھائی ملک عادل کے ہمراہ شام روانہ ہوا اور جب والدہُ محتر مہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اُنہیں دیکھ کر اُس کی آئکھوں
میں آنسوآ گئے ، اُن میں اب اتنی طافت بھی نہیں تھی کہ اُٹھ کر بیٹھ سکتیں ۔ صلاح الدین ایوبی نے جھک کر ماں کی پیشانی کو بوسہ
دیا ، ماں نے اُسے ڈھیروں دُعاوُں سے نوازا۔

## والئ مصر کی اپنے استادِ گرامی کی خدمت میں حاضری

صلاح الدین ایوبی اپنی والده کی پریشانی کے عالم میں اپنے استادِگرامی قاضی ابن عرسون کی خدمت میں حاضر ہوئے جوائس وقت نابینا ہو کیے تھے۔ اِس پرصلاح الدین نے اپنے اُستاد کے سامنے اپنے ہمدردانہ جذبات کا اظہار کیا۔ جس پر اُنہوں نے فرمایا ''میر مے مجبوب بیٹے! نور تو بس اُس ذاتِ واحد کا ہے جوابد تک جاری رہے گا، باتی ہر شے کوایک دن بنور ہوجانا ہے۔ میں تو دنیا کا ایک انتہائی خوش نصیب انسان ہوں کہ میسری آنکھوں کی دو شنبی تمھیں مل گئی ھے '' ۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت عاجز انہ لہج میں درخواست کی کہ'' حضرت اگرآپ میرے ہمراہ محر تشریف لے چلیں تو بیم میں اور کی سعادت ہوگی، اِس طرح میں پھی آپ کی خدمت بھی کرسکوں گا اور دُعا کیں بھی ملتی رہیں گے''۔ اُستادِ گرامی نے جواب دیا،'' دُعاوُں کیلئے قربت کی ضرورت نہیں ہوتی، میرے نزدیک شام اور مصر میں اتناہی فاصلہ ہے جتنا کہ اِس وقت میرے اور تہبارے درمیان ہے''۔ پھرصلاح الدین ایوبی نے اپنی والدہ محر مہی بیاری کا ذکر کرتے ہوئے اُن کی صحت کیلئے دُعا کی درخواست کی۔ والی مصر کی بیم جبوری تھی کہ دہ ذیادہ دن اپنی مملکت سے دور نہیں رہ سکتا تھا، مجبوراً اُس نے والدہ سے اجازت کی اور کہا کہ آپ انشاء اللہ جلد شفایا ہوجا کیں گی اور میں آپ کوا پنے پاس مصر بلوالوں گا۔

## والئ مصر كا دمشق ميں پُر جوش استقبال

صلاح الدین ایوبی اپنی والدہ سے رخصت ہوکر دمثق پہنچا تا کہ سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔سلطانِ عادل نے فاتح مصر کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ حاضرین نے اِس سے پہلے بھی بھی ایسا منظرا پنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔سلطان نور الدین زنگی کی قصرِ خلافت کے درواز بے پرصلاح الدین کوخوش آمدید کو کہا اور جوشِ جذبات میں بے اختیار صلاح الدین کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر کا ندھے پر ہاتھ رکھ کراُ سے دربارتک لائے اور اپنے برابر بٹھایا۔

#### سلطان شام کا والئ مصر سے ایک حلف

سلطان نورالدین زنگی نے صلاح الدین ایو بی کواپیم مخصوص کمرے میں لے گئے، یہ وہی کمرہ تھا جس میں سلطانِ عادل نے ایک انتہائی خوبصورت منبررکھا تھا، جس کی تیاری پر ہزاروں دینارخرچ کئے تھے اور حلب اور دمشق کے ماہر کاریگروں کوہدایت کی تھی کہ وہ ''۔

سلطان نورالدین زگی نے انتہائی جذباتی اور پُرسوز کیج میں کہا،''صلاح الدین! تم بیمنبرد کیورہے ہو'۔حق تعالی نے مجھ عاجز بندے کواپنے درِرحمت سے سب کچھ عطا کیا ہے، بس ایک آخری خواہش رہ گئی ہے کہ میری آئلھیں اُس وقت بند ہوں جب بیت المقدس فتح ہو چکا ہواور پھر میں اِس منبر پر کھڑ ہے ہوکراہلِ ایمان سے خطاب کروں، چاہے اُسی خطبے کے دوران مجھے موت ہی کیوں نہ آجائے۔ یہ کہتے کہتے سلطانِ عادل کی آئکھوں میں آنسوآ گئے۔ صلاح الدین ایو بی نے کہا، آپ سلطانِ عادل ہیں، حق تعالیٰ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کرے گا۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کرصلاح الدین ایو بی کی آئکھیں بھی اشکبارہو گئیں۔

خلافِ توقع آج سلطان نورالدین زنگی کا لہجہ بہت اُداس تھا۔ فرمایا، 'نیکوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اگروہ منظر دیکھنے سے پہلے میری آنکھیں بند ہوجا ئیں اور میں زیرِ خاک سوجا وُں تو تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اوراُس وقت تک جاگتے رہنا جب تک عیسائیوں کا آخری بندہ بھی اِس ارضِ مقدس کی حدود سے باہر نہ نکل جائے، بس یہی میری آخری وصیت اور نصیحت ہے، جہاد، جہاد اور جہاد انصاف، انصاف، انصاف اور صرف انصاف'۔

#### سلطان شام کی والئ مصر سے الوداعی ملاقات

اہلِ دمشق نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر پہلی بار دیکھا کہ سلطان نورالدین زنگی اپنے تمام امراء کے ساتھ صلاح الدین کورخصت کرنے کیلئے شہرِ دمشق کی سرحد تک آئے۔ پھر گھوڑے سے اُتر کرصلاح الدین سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے اوراُس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے نہایت جذباتی لیج میں بولے، 'تم اہلِ ایہ مان کا سرمایہ ہو، الله تمہاری حفاظت کرمے''۔ پھر سلطانِ عادل اُس وقت تک کھڑے رہے جب تک صلاح الدین اوراُس کا فوجی دستہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگیا۔ (سلطان نورالدین زنگی اور صلاح الدین ایونی کی پیظا ہری آخری ملاقات تھی )۔

#### والئ مصر کے والد کا انتقال

والی مصرصلاح الدین ابوبی دمشق سے رخصت ہوکر مصر پنچ اور عسقلان ، رملہ اور ایلہ پر فتح حاصل کی ، جس پر خلیفه کے بغداد اور سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے مبار کیا دی کے خطوط کے ہمراہ فیمتی تنا نَف بھی ارسال کئے گئے۔ اِسی عرصہ میں

صلاح الدین ایوبی کی والدہ بھی مصر پہنچ بھی تھیں۔سلطان نورالدین زنگی کے تھم پرصلاح الدین ایوبی نے ''کرک' پرشکرشی کی اور اُس کا محاصرہ کرلیا،لیکن اِسی محاصرہ کے دوران صلاح الدین ایوبی کو ایک انتہائی افسوسنا ک خبر ملی کہ اُس کا والد جُم الدین ایوبی تحویل کے دشتی میں سلطان نورالدین زنگی کو اطلاع دیتے الدین ایوبی ہوئے خود طوفانی رفتار سے قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔بس اُسے ایک ہی فکرتھی کہوہ کسی طرح اپنے والد کا آخری دیدار کر لے۔ صلاح الدین ایوبی جس وقت قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔بس اُسے ایک ہی فکرتھی کہوہ کسی طرح اپنے والد کا آخری دیدار کر لے۔ صلاح الدین ایوبی جس وقت قاہرہ پہنچا تو اُس کے والدِ مرحوم کا جنازہ قبرستان لے جایا جارہا تھا۔صلاح الدین ایوبی نے کفن ہٹا کر اپنے والد کا چہرہ دیکھا، اُس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان تھا جو تھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نجم الدین ایوب کی موت خود صلاح الدین ہی کیلئے نہیں بلکہ سلطان نورالدین زنگی کیلئے بھی ایک بڑا المناک حادثہ تھا، کیونکہ نجم الدین ایک انتہائی موت خود صلاح الدین ہی کیلئے نہیں بلکہ سلطان نورالدین زنگی کیلئے بھی ایک بڑا المناک حادثہ تھا، کیونکہ نجم الدین ایک انتہائی موت خود صلاح الدین ہی کیلئے نہیں بلکہ سلطان نورالدین زنگی کیلئے بھی ایک بڑا المناک حادثہ تھا، کیونکہ نجم الدین ایک انتہائی بہادراور تجربہ کار سیدسالار تھا۔

## سلطان نور الدین زنگی کا انتقال

شوال 569 ہجری کے آخری ایام میں سلطان نور الدین زنگی کے گلے میں ہلکی ہی تکلیف ہوئی جو ہڑھتے ہڑھتے خاق کی شکل اختیار کرگئی طبیبوں نے مجرب ترین نسخ تجویز کئے ، مگر کوئی دوامرض الموت کو نہ ٹال سکی ۔ سلطان کے امراء و وزراء اُس کے اردگر دجع تھے۔ سلطان شام کی سانس رُک رُک کرآ رہی تھی اور ساتھ وہ کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ فوراً امراء جھک گئے اور سلطان کی بات سننے کی کوشش کرنے گئے جو کہہ رہے تھے 'الوداع میرے دوستو، الفراق میرے ساتھیو''۔ تمام امراء کی آنکھوں میں آنسو تھے۔

سلطان کی وفات کی خبرس کردشق میں ایک کہرام برپا ہو گیا۔لوگ گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اِس مر دِمجاہد کا جنازہ میدانِ اخضر میں رکھا گیا۔اہل دشق روتے ہوئے آئے اور نمازِ جنازہ پڑھ کرمیدان سے باہر نکل جاتے تا کہ دوسر بےلوگ بھی جنازہ پڑھ سکیں۔ اِس طرح ہزاروں اہلِ ایمان نے سلطانِ شام سلطان نورالدین زنگی کی نمازِ جنازہ کئی بار پڑھی۔ پھر اِس عظیم مجاہد کو مدرستہ نوریہ میں سپر دخاک کر دیا گیا، جسے اُنہوں نے اپنی گرانی میں تغییر کروایا تھا، جہال پرسینئلڑوں طالب علم حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کررہے تھے۔

سلطان نورالدین زنگی کے وصال کی خبر جب مصریبنجی تو والی مصراً س وقت در بار میں اپنے وزراء سے خطاب کرر ہا تھا، یہ خبر سنتے ہی والی مصر پرسکتہ طاری ہوگیا، پھروہ تخت سے اُٹھا، حاضرین نے دیکھا کہوہ زاروقطاررور ہا تھااور بار بار ہیکہہ رہاتھا، دور سنتے ہی والی مصر پرسکتہ طاری ہوگیا، پھروہ تخت سے اُٹھا، حاضرین نے دیکھا کہوہ زاروقطاررور ہا تھااور بار بار ہیکہ رہاتھا، در ہاتھا، در ہاتھا، در میں اللہ تبارک وتعالیٰ آپ پراپنی رحمتیں نازل کریں' ۔ بعض امراء جوسلطانِ عادل کے مقام کو سبحتے تھے وہ بھی اِس طرح رونے گئے، جیسے اُن کا باپ اُن سے بچھڑ گیا ہو۔سلطان نورالدین زنگی نے اپنے بیما ندگان میں ایک بیوہ، ایک لڑکی اور ایک لڑکا ملک صالح اساعیل جس کی عمر صرف گیارہ سال تھی ، چھوڑے۔

سلطان نورالدین زنگی کے وصال کے بعد صلاح الدین ایو بی نے فوراً مصر کی تمام مساجد میں ملک صالح کا خطبہ جاری کروا دیا اور ٹیکسال میں فوری طور پرایک نیاسکہ ڈھلوایا جس پر ملک صالح کا نام نمایاں طور پر کندہ تھا۔ پھر والئ مصر نے دشق جانے کی تیاری شروع کی اور ایک فوجی و ستے کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ دمشق پہنچا۔ سب سے پہلے سیدھا حرم سرا میں سلطان کی بیوہ کے پاس تعزیت کیلئے پہنچا، صلاح الدین ، سلطانِ عادل کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی ایک بیوہ نے مادرانہ شفقت کے ساتھ الدین ایوبی ایک بیٹے کی طرح اُن کے سامنے جھک گیا اور زار وقطار رونے لگا۔ سلطان کی بیوہ نے مادرانہ شفقت کے ساتھ اُس کے سریر ہاتھ رکھا اورخود بھی رونے لگیں۔

## سلطان ملک صالح کی رسم ِ تخت نشینی

دوسرے دن عجیب منظرتھا جب گیارہ سالہ سلطان ملک صالح دربار میں داخل ہوا، اُس کے پیچھے والی مصرتھا اور بعد میں دوسرے امراء تھے۔ والی مصرصلاح الدین ایو بی نے جھک کر ملک صالح کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ملک صالح تخت پر بیٹھ گیا، تو والی مصر نے دائیں جانب دست بستہ کھڑے ہوکر حاضرین دربار سے خطاب کیا، اُس کے آنسو بہدر ہے تھے، اور آ واز شدت ِ جذبات سے بھری ہوئی تھی۔

'' آج ہم اہلِ دردکیلئے بیسب سے زیادہ جال گداز گھڑی ہے کہ سلطانِ عادل ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، مگر پھر بھی بیمقام شکر ہے کہ ہم آقازادے سلطان ملک صالح کی شکل میں اپنے مرحوم آقا کود مکھ رہے ہیں۔میری دُعا ہے کہ آقاکی بینشانی تا دیرسلامت رہے اور پرچم نوری کے سائے میں تمام ملتِ اسلامیہ متحد ہوجائے........'

خطاب کے اختیام پروالی مصرصلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ملک صالح کے قدموں میں رکھ دی اور جھک کرنے سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پورا در بار آفرین اور مرحبا کے نعروں سے گونح اُٹھا۔سلطان کی بیوہ بھی پردہ کے بیچھے اپنے نوعمر بیٹے کی تخت نشینی کی رسم دیکھ رہی تھیں۔والی مصرصلاح الدین ایوبی کی اثر انگیز تقریرین کراُن کی آئھوں میں بھی آنسوآ گئے تھے اور وہ صلاح الدین ایوبی کو دُعا کیں دیں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نے وفاداری کاحق اداکر دیا۔

سلطان نورالدین زنگی کے وصال کے انجھی کچھ زیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ ملتِ اسلامیہ کی بنیادوں میں گہرے شگاف پڑنا شروع ہوگئے۔ تمام عیسائی ایک بار پھر بڑی معرکہ آرائی کیلئے جمع ہونا شروع ہوگئے اور شام کے سرحدی علاقے بانیاس پر حملہ پر کردیا اور شام کے پچھ غدارا مراء نے عیسائیوں سے سلح قائم کرلی اور والی مصرصلاح الدین ایو بی کے خلاف اتحادقائم کر لیا۔ اِس تکلیف دہ خبرکوئ کروائی مصرحفرت قاضی امام شرف الدین بن ابی عصرون کی خدمت میں حاضر ہوئے ، بیوہی امام بیں جوائس وقت اسلامی دنیا کے سب سے بڑے عالم اور انتہائی عابد و زاہدانسان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی اُن کے بین جوائس وقت اسلامی دنیا کے سب سے بڑے عالم اور انتہائی عابد و زاہدانسان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی اُن کے احترام میں تخت سے نیچ اُئر آئے تھے اور اُس وقت تک تخت پر نہ بیٹھتے تھے جب تک امام صاحب تشریف فرمانہ ہوجاتے۔ جب والی مصر نے خلیفہ عاضد کے اقتدار کا خاتمہ کر کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھوایا تھا تو سلطان نور الدین زنگی نے امام شرف الدین سے بڑے عاجز اند لہج میں درخواست کی تھی کہ وہ مصر کا منصب قضاء قبول فرمالیں۔ والی مصر نے اُنہی کی رہنمائی میں مصر کے طویل وعریض قید خانے کو 'مدرستہ مالکیہ'' میں تبدیل کردیا تھا۔ مصر کے طویل وعریض قید خانے کو 'مدرستہ شافعیہ' اور مشہور عشرے کدے ' دار الغزل'' کو 'مدرستہ مالکیہ'' میں تبدیل کردیا تھا۔

والی مصرصلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کے سامنے بیٹھاعرض کرر ہاتھا کہ شامی اور عیسائیوں کی صلح کا ایک بی مطلب ہے کہ شام اور مصرا لگ الگ ہوجائیں۔ یہ خبرس کر امام بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے اور فرمایا کہ'' فاسد خون کوجسم سے نکالناہی پڑے گا ور نہ ایک دن سار ابدن سرخ جائے گا اور اگر کوئی منطقی دلیل کام نہ کرے تو شمشیر کی زبان میں بات کرو کیونکہ اگر کوئی مسلمان شراب نوشی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اُسے سرِ عام کوڑوں کی سزادی جاتی ہے، اِس صورت حال میں سزادینے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور سزایا فتہ بھی کلمہ گوہوتے ہیں''۔ پھر صلاح الدین ایوبی جب امام شرف الدین کی درسگاہ سے نکلنے لگا تو امام صاحب اُسے رخصت کرنے کیلئے دروازے تک آئے اور آخری ہدایت کے طور پر فرمایا'' تم اِن ساری باتوں کو میرا فتو کی تھو، اگر میری کم علمی کے سبب بیفتو کی غلط اور ناقص ہے تو قیامت کے دِن اُس کا عذاب میری ہی گردن پر ہوگا اور حق تعالی کے سامنے تم بری الذمہ قرار پاؤگے۔ میری دُعا کیں اُس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گی جب کہ تم حق پر قائم رہوگے'۔

قاضئ مصر کا فتوی

دمشق کے بعض سازشی ، منافق اور ہوس پرست امراء ووزراء نے اپنے ذاتی اغراض ومقاصد کیلئے سلطان ملک صالح کو بھی اپنے ساتھ شامل کرلیا۔ صلاح الدین کیلئے بیصور تحال شکین ہوتی جارہی تھی اور اب اُس کیلئے ناگزیر ہوگیا تھا کہ وہ مصر سے کوچ کر کے براہِ راست دمشق پنچے اور کوئی اگلاقدم اُٹھائے۔ ابھی صلاح الدین ایو بی دمشق جانے کی سوچ کررہے تھے کہ صورت حال نے ایک عجیب کروٹ لی۔ سلطان نور الدین زنگی کی صاحبز ادی جس کی عمر اب اٹھارہ برس ہوگئ تھی ، سلطان کی

*ૠૺૢૠૼૢૡૻૺૢૡ૽ૢૡૢૡૺૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ*ઌઌૺઌઌૺ

زندگی میں ہی اُس کیلئے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے مگر سلطان کوکوئی لڑکا پبند نہ آتا تھا۔ جس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سارے امیر زادے عیش پرستانہ زندگی کے دلدادہ تھے اور کسی ایک جوان کے دل میں بھی شوقِ جہاد نہیں تھا۔ سلطان نے اپنی بیٹی کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تا کہ سی پریشانی میں وہ کسی حد تک اپناد فاع ضرور کر سکے۔

سلطان نورالدین زنگی کی وفات کے بعداُس کی صاحبزادی کیلئے رشتوں کا ایک طویل تا نتا ہندھ گیا تھا۔ بڑے بڑے امراء نے اپنے بیٹوں کے نام بھیجلیکن اُن کے پیشِ نظر صرف ایک ہی مقصدتھا کہ وہ سلطان کی بیٹی سے شادی کرکے دشق اور شام پر قبضہ کرلیں گے۔سلطان کی بیوہ اِن رشتوں کی بھر مارسے بہت زیادہ پر بیٹان ہوگئ تھیں اور پھر کوئی ایسا ہمدرد بزرگ بھی موجود نہ تھا جواُن کی رہنمائی کرتا۔ اِسی شکش میں ایک رات اُس نے خواب میں اپنے شوہر سلطان نورالدین زنگی کو دیکھا جواُس سے فرمار ہے تھے ''تم کیوں اتنی پر بیٹان ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرواور صلاح الدین کواپنی دامادی میں قبول کر لووہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا'۔سلطان عادل نے اپنی بیوہ کے خواب میں آ کراُن کے دل و دماغ سے بہاڑ جسیابو جھے ہٹا دیا تھا۔

#### والئ مصر صلاح الدين ايوبي كي شادي

## شادی کے معمان ھائے گرامی

بیوهٔ سلطان کے تعم کے بعد والی مصرنے ایک فوجی دستہ بلاتا خیر مصرروانہ کیا تا کہ صلاح الدین کی والدہ اِس شادی میں شریک ہوسکیں۔اُس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایو بی نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا کہ'' شخ محتر م! مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے مگر آپ صرف میری خاطر دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارہ کریں گے اور آپ میرا نکاح پڑھا کیں گئے'۔ تقریباً پندرہ دن کے بعد امام شرف الدین اور صلاح الدین ایو بی کی والدہ محتر مہدمشق

پہنچ گئیں، پھر اسلامی سادگی اور روایت کے ساتھ بنتِ سلطان نور الدین زنگی اور والی مصرصلاح الدین ایو بی رشتهٔ از دواج میں منسلک ہوگئے۔ بیشادی موصل، دمشق اور شام کے امراء کیلئے اس قدر جیران کن تھی جیسے آسان ٹوٹ کرز مین پر گر پڑا ہو۔ اس شادی پر نور الدین زنگی کے حقیقی جیسیف الدین والی موصل سب سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی جو بنتِ سلطان سے شادی کر کے سلطنتِ نور بیر بر قبضه کرنا چاہتا تھا۔

شادی کے پچھ دنوں بعد بیوۂ سلطان نے صلاح الدین ایو بی اورا پنی صاحبز ادی کوخلوت میں طلب کیا، پہلے بیٹی اور داما دکوسلامتی کی دُعا نمیں دیں، پھر صلاح الدین کومخاطب کرتے ہوئے کہا''اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہتم سلطنتِ نوریہ کے کسی بھی باغی کومز ادے سکتے ہواورکوئی تمہیں نہ یوچھ سکے گا''۔

سلطان نورالدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایو بی کی تمام تر توجہ اپنے حقیقی نصب العین یعنی صلیبوں کے ساتھ جنگ کرمرکوزتھی۔ اُنہوں نے اپنے اِس کام کی ابتداء شام سے کی کیونکہ مفاد پرست سازشی عناصر کی وجہ سے شام کے حالات انتہائی مخدوش ہو چکے تھے۔ اِن حالات میں صلاح الدین ایو بی یہ سوچنے پہتی بجانب تھے کہ وہ اب شام پراقتدار حاصل کرلیں۔ جماہ جمص اور بعلبک بغیرلڑائی کے ہی فتح ہو گئے تھے۔

## فرقهٔ باطنیه اور حشاشین

فرقۂ باطنیہ کا پہلا امیر عبداللہ بن سباء یہودی تھا۔ جس کی فتنہ آگیزیوں نے مسلمانوں کومسلمانوں سے لڑوایا۔ جس کے نتیجہ میں خلیفہ سوم حضرت عثمانِ غنی ڈھائیڈ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ پھریہ باطنی تحریک سفر کرتے کرتے حسن بن صباح تک پینچی۔ باطنیوں کے اس فررقے کا نام'' حثاثین' تھا اور اِس سے تعلق رکھنے والے افراد آدم خور کہلاتے تھے اور اِن آدم خوروں کا سربراہ سنان تھا۔ ملک صالح کے سازشی امراء نے ابن قرام طہ (باطنیوں کی ایک جماعت کے سربراہ) کوشام بھیجا جس نے سنان سے ملاقات کے دوران اُسے بیر پیشکش کی''اگر صلاح الدین کوفل کر دیا جائے تو زر کیٹر کے علاوہ کئی شہر بھی حثاثین کے حوالے کر دیئے جائیں گئے'۔ پھر سنان نے بچاس آدم خور حثاثین کوطلب کیا جوگوریلا جنگ بھی لڑنے کے ماہر حشائین کے حوالے کر دیئے جائیں گئے'۔ پھر سنان نے پُر زورالفاظ میں اُسے نصیحت کی جیسے ہی والی مصر صلاح تھے اور ابن قرام طہ کے ساتھ حلب روانہ کرتے ہوئے سنان ملک صالح کا بھی کام تمام کر دیا جائے۔

#### والئ مصر کے قتل کا منصوبہ اور ناکامی

حثاشین کابیآ دم خوردستہ بڑی راز داری کے ساتھ حلب پہنچا۔ سازشی امراء کے جاسوسوں کی نشاندہی پرحثاشین نے صلاح الدین ایو بی کے فوجیوں کی طرح لباس پہنے اور دوسرے دن صلاح الدین ایو بی کے نشکر میں شامل ہوگئے۔ جب بیہ

*ቚ*ጷፙጷፙጷፙጷፙጷፙዿፙዿፙዸፙዸፙዿፙዿፙዿፙዿፙዿፙዸፙዸፙዸፙዿፙዿፙ፠ዿፙዸፙ፟፞

باطنی آ دم خورصلاح الدین کے لشکر میں شامل ہوکرا پنامدف تلاش کرنے لگے تو لشکر میں شامل امیر حاکم بوقتیس نجم الدین نے اِن کو پہچان لیا اور چیخ کراپنے ساتھیوں سے کہا کہ والی مصرکوفوری مطلع کرو کہ ہمارے لشکر میں حشاشین گھس آئے ہیں اور بر وقت اطلاع ملنے براُن دوحشاشین کوتل کر دیا گیا جوصلاح الدین ایو بی برحملہ کرنا چاہتے تھے۔

#### والئ مصر کے قتل کا دوسرا منصوبہ

والی مصرصلاح الدین ایوبی کی فتوحات تیزی سے جاری تھیں اور امیر قطب الدین کے علاقہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ایڈیسہ کے قلع کی طرف بڑھا۔ کسی زمانے میں ایڈیسہ عیسائیوں کی سب سے مضبوط پناہ گاہ تھی۔ جسے حاصل کرنے کیلئے سلطان نورالدین زنگی نے اپنے بہت سے جانبازوں کی قربانیاں دی تھیں۔ اب بیقلعہ سلطان ملک صالح کے زیر نگین تھا۔ والی مصرکو خدشہ تھا کہ کہیں سلطان ملک صالح اور سیف الدین دوبارہ عیسائیوں کو حملے کی دعوت نہ دے دیں۔ قلعہ کے محاصرہ کو ایک ماہ کا عرصہ گزرگیا تھا معلوم ہوا کہ حثاثین کے آٹھ آدم خورایڈیسہ پہنچ کر کسی نہ کسی طرح صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہوگئے ہیں۔ ایک ماہ کی مسلسل سنگ باری سے قلعہ ایڈیسہ کی مضبوط ترین دیواروں میں بڑے بڑے شکا اوروہ فتح ہونے کے قریب ہی تھا۔

ایک دن صلاح الدین ابو بی مخبیقیں چلانے والے کے پاس کھڑا، اُنہیں ہدایات و برہاتھا کہ اچا تک ایک آدم خور شیشہ نیخرز کال کروائی مصر پر آجیپٹا اور پوری طاقت سے اُس کے سرپروار کیا۔ صلاح الدین ابوبی اُس وقت دُو و پہنے ہوئے تھا، اِس لئے اُس کا سرتو محفوظ رہا مگر رخسار پر گہراز نم آگیا۔ صلاح الدین ابوبی نے انتہائی تیزی سے شیشہ کی گردن پکڑی اور اُسے زمین پر دے مارا۔ استے میں ایک جانثار نے شیشہ کا کام تمام کر دیا۔ صلاح الدین ابوبی ابھی سنجلا ہی تھا کہ دوسرا شیشہ ننجر لے کروائی مصر پر جھپٹا۔ امیر واؤ د نے اُسے رو کئے کی کوشش کی مگر شیشہ نے اُس کی پیشانی پروار کر دیا۔ اِس سے کہلے کہ شیشہ دوبارہ صلاح الدین پر جھپٹتا۔ ایک سپاہی نے بیچھے سے اُس پروار کیا اور اُس کا سرکٹ کر زمین پر گر پڑا۔ فوراً تیسرا شیشہ ننجر لے کر بڑھا مگر اُسے صلاح الدین کے بچازاد بھائی ناصرالدین بن شیرکوہ نے قبل کر دیا۔ اِس طرح کے بعد تیسرا شیشہ نخجر لے کر بڑھا مگر اُسے صلاح الدین کے بچازاد بھائی ناصرالدین بن شیرکوہ نے قبل کر دیا۔ اِس طرح کے بعد ویگرے سات حث شین قبل کر دیا۔ اِس طرح کے بعد ویگرے سات حث شین قبل کر دیئے گئے ، مگر ایک فرار ہونے میں کا میاب ہوگیا۔

صلاح الدین ایو بی زخمی حالت میں اپنے خیمے میں پہنچا اور بے ہوش ہو گیا اور چہرے پر بھی شدید سوجن آنا شروع ہو گئی اور جب کئی گھنٹوں تک اُسے ہوش نہ آیا ، فوری طبیبوں کو بلوایا گیا ، بہت غور وفکر کے بعد اُنہوں نے کہا کہ اِس بڑھتی ہوئی سوجن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خبخر زہر آلود تھا۔ پھر صلاح الدین اور امیر داؤد کو بے ہوشی کی حالت میں ہی کئی دافع زہر دوائیں بلائی گئیں اور زخموں پر مرہم لگائے گئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا یہاں تک کہ شام کو امیر داؤد کا انتقال ہوگیا۔

*ૹ૽૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽*ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽ૹ૽

والی مصرصلاح الدین ایوبی کے چہرے کی سوجن ہڑھتی ہی جارہی تھی۔ بالآخر طبیبوں نے انتہائی غمز دہ کہجے میں اِس بات کا اعتر اف کرلیا کہ زہر مکمل طور پرخون میں سرایت کر گیا ہے اور والی مصر کے بیخنے کی اب کوئی امید باقی نہیں رہی۔ زہر کے اثر سے پوراجسم سوج کر نیلا پڑ گیا تھا۔ تمام اطباء مایوس ہوکر بیٹھ گئے ، وہ رات لشکر ایوبی کے ایک ایک سپاہی پر بہت گراں تھی اور بظاہر صبح ہونا بھی مشکل نظر آرہی تھی۔

## امام شرف الدین کا روحانی سفر اور اپنی جان کی قربانی

نصف شب کے قریب صلاح الدین ایو بی اِسی بے ہوٹی کی حالت میں امام شرف الدین بن ابی عصرون کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے دیکھے جو تیزی سے صلاح الدین ایو بی کے قریب آئے اور والی مصر کو بغور دیکھتے رہے۔ پھر آسان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا،

''اے قادر مطلق! تو اپنی رحمت کے ہرزاویہ پر قادر ہے، میں تیری بخشی ہوئی زندگی گزار چکا ہوں، مگر میں یہ یہ میں یہ یہ اسلمیں جانتا کہ تیرے ہاں میری کتنی سانسوں کا شار باقی رہ گیا ہے؟ اگر میر نے نصیب میں کچھ سانسیں باقی ہیں تو وہ اِس مر دِمجاہد کو بخش دے، جو اِس وقت موت وحیات کی تشکش میں مبتلا ہے۔ اے مسجائے حقیقی! اِس کے جسم میں سرایت کر جانے والے زہر کے تمام اثر ات کو زائل فرما دے اور اُسے اُس مقصد عظیم کی تحمیل تک زندہ رکھ جس کیلئے یہ جاہد جان تو رُکوششیں کر رہا ہے۔''

یہ دُعاکر نے کے بعد امام شرف الدین جھے اور اُنہوں نے اپنے ہونٹ صلاح الدین ایوبی کے زخم پر رکھ دیئے جو حشیثہ کے خبخر کے وارسے اُس کے رخسار پر اُبھراتھا۔ امام شرف الدین کچھ دبر تک اِسی حالت میں رہے، پھروہ سید ھے ہوئے اور اُنہوں نے اپنا دستِ مبارک والی مصر کے سر پر رکھتے ہوئے دُعاسیہ لیجے میں فرمایا، ''اے مر دِمجاہد! تجھ پر اللّٰہ کی سلامتی ہو'۔ اِس کے بعد حضرت امام شرف الدین خیمے سے نکل کر چلے گئے ۔ تھوڑی ہی دبر میں والی مصر صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں موجود تمام امیروں اور سالاروں نے بینا قابلی یقین منظرا پنی آنکھوں سے دیکھا کہ گئی دن سے بے ہوش صلاح الدین الوبی اچا نک اُٹھ کر بیٹھ گئے اور چبرے کی تمام سوجن غائب ہے اور زخم کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔

''ابھی ابھی شخ شرف الدین تشریف لائے تھے، وہ کہاں ہیں؟''والی مصرصلاح الدین ایوبی کا سوال سن کرتمام امراء کوشد پد چیرت دوہ لیجے میں عرض کیا،''شخ محترم میں بین' ۔ صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے چیرت زوہ لیجے میں عرض کیا،''شخ محترم یہاں کہاں؟ وہ تو مصرمیں ہیں' ۔ صلاح الدین ایوبی اِس بات پراصرار کرتار ہا کہام شرف الدین نہ صرف خیمے میں تشریف لائے تھے بلکہ حضرت شخ نے اُس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت ہی دُعا کیں بھی دیں تھیں ۔ آخرا یک امیر جوحضرت امام صاحب

کے عظیم روحانی مقام سے واقف تھا، اُس نے صلاح الدین ایو بی سے عرض کیا کہ والی مصر! وہ امام صاحب کا روحانی سفر تھا جو اُنہوں نے مصر سے ایڈیسہ تک کیا تھا اور اُنہی کی دُعاوُں کے اثر سے یہ مہلک زخم چند کھوں میں ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ بڑے بڑے طبیب تو اِس زہر کا تریاق تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور خیمے میں موجود تمام سالاروں اور امیروں کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ ہوش میں آتے ہی صلاح الدین ایو بی نے سب سے پہلے نماز شکر اوا کی، پھرضج ہوتے ہی اپنے بھائی کو ایک خط دے کرشنخ امام شرف الدین کی خدمت میں مصرروانہ کیا اور نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں تحریر کیا کہ، ''شخ محترم! اب مجھے یقین ہوگیا ہے کہ میں ایک لمحے کیلئے بھی آپ کی دُعاوُں سے دور نہیں ہوں، مندانہ لہجے میں تحریر کیا کہ، ''شخ محترم! اب مجھے یقین ہوگیا ہے کہ میں ایک لمحے کیلئے بھی آپ کی دُعاوُں سے دور نہیں ہوں، آپ کا وجو دِمسعود عالم اسلام کیلئے ایک عظیم رحمت و نعت سے کم نہیں۔''

صلاح الدین ایو بی کومصر سے نکلے ہوئے ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اِس دوران اُس کی والدہُ محتر مہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا جس وقت وہ محاذِ جنگ پر اُلجھا ہوا تھا۔ اِسی دوران صلاح الدین ایو بی کواپنے پہلے بیٹے کی پیدائش کی خبر بھی ملی تھی۔ دمشق ، شام اور ایڈیسہ پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایو بی نے مصر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔

## امام شرف الدين كا وصال مبارك

ایڈیسہ سے دخصت ہوتے وقت والی مصرنے نیت کی تھی کہ وہ مصر پہنچ کرسب سے پہلے امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اُس کے بعد والدہ محتر مہ کی قبر پر حاضری دیں گے، لیکن مصر کی حدود میں پینچتے ہی صلاح الدین ایو بی کو ایک انتہائی افسوس نا ک خبر ملی ، کہشنے امام شرف الدین پندرہ روز قبل انتقال فرما گئے ہیں۔ والی مصر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ صلاح الدین ایو بی کو اپنی والدہ کی وفات سے زیادہ حضرت شخ کے وصال کاغم تھا کیونکہ والدہ محتر مہ کا وصال اُس کے وقت ان نقصان میں شار ہوتا تھا مگر حضرت شخ کا دُنیا سے رخصت ہو جانا پوری ملت ِ اسلام یے کیلئے ایک عظیم نقصان تھا کیونکہ اللہ عبارک و تعالیٰ اِن بزرگوں کی دُعاوُں سے اہلیِ اسلام کے سروں سے بہت سی بلائیں ٹال دیا کرتا ہے۔

#### بارگاہِ امام شرف الدین میں حاضری کا شرف

والی مصرصلاح الدین ایو بی حضرت شیخ کی درگاہ میں پہنچ، اُن کے خدمت گاروں سے اُن کی بیاری کے بارے میں پوچھا تو والی مصرکو بتایا گیا کہ امام بالکل صحت مند تھے، ایک ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک رات امام سوکراً میں مبتلا سے بھر وصال سے ایک دن پہلے اپنے خدمت سے ،مصر کے طبیبوں کو دکھایا گیا ،مختلف دوا کیں بھی دی گئیں لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر وصال سے ایک دن پہلے اپنے خدمت گاروں کو مخاطب کر کے بار بارایک ہی مخصوص جملے فرماتے تھے، کہ تمہاری اِن دواؤں سے مجھے کچھفا کدہ نہ ہوگا۔ میراوقتِ سفر آبہنچا ہے کیونکہ اب' مصر کھی زمین پر امام رھے گا یا مجاھد '' ۔خدمت گار جب ان الفاظ کامفہوم دریافت

کرتے توجواب میں یہی فرماتے کہ

## ''یہاں امام تو بہت ہیں مگر مجاہد کوئی نہیں ، اگر میں مرگیا تو دوسرے امام پیدا ہوجائیں گے لیکن تہمیں ایسا کوئی دوسرا مجاہد نہیں ملے گا۔''

امام صاحب کے انتقال کی تفصیلات سن کروالی مصر کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں شدت آگئ ۔ صلاح الدین ایو بی اصل رازکسی کونہ بتانا چا ہتا تھا بس دل ہی دل میں امام کی محبتوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ پھر قصرِ خلافت میں داخل ہونے سے پہلے اسپنے پور نے شکر کے ساتھ اُس قبرستان میں پہنچا جہاں امام شرف الدین بن ابی عصرون ڈاٹٹٹٹ کی آخری آرام گاہ تھی ۔ سپاہیوں کا بجوم دکھے کر اہلِ شہر کو یوں محسوس ہور ہا تھا جیسے فاتح مصرکسی بادشاہ کے در بار میں سلامی کیلئے حاضر ہور ہا ہو۔ گاہ تھی ۔ سپاہیوں کا بجوم دکھے کر اہلِ شہر کو یوں محسوس ہور ہا تھا جیسے فاتح مصرکسی بادشاہ کے در بار میں سلامی کیلئے حاضر ہور ہا ہور والی مصرصلاح الدین ایو بی بہت دیر تک امام شرف الدین بن بن بی عصرون ڈاٹٹٹٹ کی بارگاہ اقدس میں کھڑ افاتی خوانی کرتا رہا اور اس دوران ایک لمحہ کیلئے بھی اُس کی آنسونہ تھے۔ پھر اِسی سوگوار حالت میں صلاح الدین ایو بی اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوا ، اشک بارآ نکھوں سے اپنی مادر مہر بان کی معفرت کیلئے دُعا کیں کیس اور سب سے آخر قصرِ خلافت پہنچا، جہاں والی مصر کی زوجہ محر مدا سے ایک سالہ بیٹے کے ساتھ استقبال کیلئے منتظر تھی ۔

#### لقب سلطان

شریک ہے، اِس حلف کی تفسیلات تو قبل از وقت آپ کونہیں بتائی جاستیں، اورا گرمیری زندگی میں وہ مبارک ساعت آگئ تو وہ حلف جو میں نے سلطانِ عادل کے سامنے اُٹھایا تھا، اُسے تمام مسلمانوں پر ظاہر کر دیا جائے گا، فی الوقت میں تمہیں ایک اور اہم ترین راز سے باخبر کرنا چا ہتا ہوں ..... حقیقت یہ ہے کہ سلطانِ عادل مجھے اپنی حقیقی اولا دسے بھی زیادہ چا ہتے ہے، اُنہی کی خواہش کے مطابق اُن کی صاحبر ادی سے میری شادی ہوئی ..... اُن کے نوعمر صاحبر ادے سلطان ملک صالح کا حد درجہ میں نے ادب واحتر ام کیا ۔.... ایکن مجھے وہ ذکیل ورسوا کرتے رہے، یہاں تک کہ میر قبل کیلئے اُنہوں نے عیسائیوں اور آدم خور حشیشان کو بھاری رقبیں ادا کیں ..... مگر میں صرف سلطانِ عادل کے احتر ام میں خاموش رہا ..... اب جب کہ سلطان ملک صالح دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو میں سلطانِ عادل کی عظیم میراث اُن کے اوباش بھیجوں کے رخم وکرم پرنہیں چھوڑ سکتا، اہلِ دربار کو معلوم ہونا چا ہئے کہ اب سلطان نور الدین زنگی کا حقیقی جانشین میں ہی ہوں ...... اس لئے آج سلطان کا لقب اختیار کرتا ہوں ..... بی سلطانِ عادل کی تقلید میں میروش اختیار کرتا ہوں ..... بی سلطانِ عادل کی تقلید میں میں ہی ہوں ..... بی سلطانِ عادل کی تقلید میں میروش اختیار کرتا ہوں ..... بی سلطانِ عادل کی تقلید میں کے اختیا فات واغتشار سے بچا کرایک پر چم کے نیج جمع کیا جا سکے۔''

والی مصرصلاح الدین ایوبی کے اِس اہم خطاب کے اختتام پرتمام امراء، سالار اور دیگر معززین درباراپنی اپنی نشتوں سے کھڑے ہوگئے اور والی مصرصلاح الدین ایوبی کوسلطان کا لقب اختیار کرنے پر پُر جوش مبار کباد پیش کی۔ اُس کے ساتھ ہی اُس کا رِعظیم کو تھیل کے آخری مرحلہ تک پہنچانے کے سلسلہ میں اپنی خدمات بھی پیش کیں۔

ایوبی کے ساتھ سلطان کالفظ کندہ کردیا گیا۔ ایوبی کے ساتھ سلطان کالفظ کندہ کردیا گیا۔

## سلطان شام و مصر کی حلب آمد

12 جون 1184ء کا یادگار دن تھا جب سلطان صلاح الدین ایو بی ایک فاتح مکمران کی حیثیت سے صلب میں داخل ہوا، قلعۂ حلب کے درواز کے کھل گئے اور فوج نے پورے جوش وخروش کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایو بی کوسلامی پیش کی ۔ صلب کا اقتد ارسنجا لئے اور عما کدین شہر سے خطاب کرنے کے بعد دوسرے دن سلطانِ معظم اپنے استادِ گرامی قاضی ابن عرسون سے ملا قات کرنے اُن کی درسگاہ پہنچے۔ یہن کرسلطان کی آئکھیں اشکبار ہو گئیں کہ اُن کے استادِ گرامی کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہت دیر تک سلطان اپنے اُستادِ گرامی کی وفات کے بعد مدرسے کی نگرانی کون کرتا ہے؟ منتظم نے بتایا کہ قاضی صاحب کی درگاہ کے منتظم سے پوچھا، اُستادِ گرامی کی وفات کے بعد مدرسے کی نگرانی کون کرتا ہے؟ منتظم نے بتایا کہ قاضی صاحب کی شاگر دِخاص محتر مہشار یہ درس چلار ہی ہیں۔سلطان اُن کی ملاقات کیلئے روانہ ہوئے ، شاریہ نے دورانِ ملاقات سلطانِ معظم

کو بتایا، ''تم اُستادِ محترم سے دوررہ کربھی اُنہی کی خدمت سرانجام دے رہے تھے، اُستادِ گرامی نے آخری سانس تک تمہیں اپنی دُعاوَں میں یا درکھا، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ یوسف ہے وقت کا زنداں، اُسے کب تک قید میں رکھے گا کیونکہ تن تبارک و تعالیٰ نے بادشا ہت اُس کامقدر کر دی ہے۔'

## سلطان معظم اپنے استادِ گرامی کے مزار مبارک پر

سلطانِ معظم درس گاہ سے نکلنے کے بعدا پنی پوری فوج کے ساتھ اُس قبرستان میں حاضر ہوئے جہاں پرایک یگانۂ روز گارِ عالم ابدی نیند آرام فرمار ہے تھے، جنہوں نے منصبِ قضاء پر فائز ہونے کے بعد بھی کسی حاکم کا دباؤ قبول نہیں کیا۔ سلطان بہت دریتک حضرت قاضی ابن عرسون کے قدموں میں کھڑے دُعا کرتے رہے۔

حلب پر قبضہ ہوجانے کے بعد سلطان صلاح الدین ابو بی دنیائے اسلام کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے تھے۔ دریائے دجلہ سے دریائے نیل تک اور افریقہ کے ساحل سے طرابلس کے بڑے بڑے شہر ، مختلف بستیوں کے لوگ اُنہیں کے زیرِ نگیں آگئے تھے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے لے کر الجزیرہ تک اِن کی سلامتی اور کا میا بی کیلئے دُعا کیں مانگی جاتی تھیں۔

#### الحهاد، الحهاد، الجهاد

سلطان صلاح الدین الوبی نے عیسائی حکمرانوں کے ساتھ کے جانے والے چارسالہ معاہدہ امن کے متعلق موصل، المجزیرہ، اربیل اور حران کے حاکموں کو بتا دیا تھا کہ بیٹ اور امن کی پیشکش محض ایک فریب ہے اور پھر وہی ہوا، ابھی معاہدہ کو ایک سلمانوں کے ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ دنیا کے متعصب ترین عیسائی اور کرک کے حاکم رینالڈ نے پہلی معاہدہ شکنی کی کہ سلمانوں کے قافلوں کولوٹنا شروع کر دیا۔ اِس کے نتیج میں سلطان نے اپنا دربار آراستہ کیا اور اپنے امراء کے سامنے مختصر تقریر کی اور پھر کھڑے ہوکر شمشیر بے نیام کرتے ہوئے پُر جوش نعرہ بلند کیا، المجھاد، المجھاد، المجھاد، البجھاد، البجھاد، المجھاد، البجھاد، المجھاد، یورادر باراہلی ایمان کی آ واز وں سے گونجنے لگا، سلطان کے قاصد تمام سلم ریاستوں کی طرف دوڑ رہے المجھاد، المجھاد، یورادر باراہلی ایمان کی آ واز وں سے گونجنے لگا، سلطان کے قاصد تمام سلم ریاستوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور اُن کی زبانوں پر بھی صرف البجاد کے الفاظ تھے۔ وہ جس مسلمان بستی سے بھی گزرتے اسی نعرے کا شور سائی دیتا یہاں تک کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد اِس طرح بیدار ہوگیا کہ جیسے بھڑ کتی ہوئی آگ کے شعلے۔

## صلیبیوں کے خلاف عام جھاد کا اعلان

مختلف مسلم ریاستوں کی طرف سے فوجیس دمثق میں جمع ہونا شروع ہوگئیں۔سلطان کے پاس بارہ ہزارشہسوار تھے، اِس کے علاوہ بے شاررضا کار فی سبیل اللہ فوج میں شامل ہوگئے تھے۔ پھر سلطانِ معظم نے دمثق کے ایک بڑے میدان میں

*ૠૺૠૺૡૺૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ*ૡૡૡૡૡૡૡ

ا پنے سپاہیوں کے ساتھ نمازِ جمعہ ادا کی۔ اُس کے بعد اجتماعی دُعا کی گئی۔ پھر سلطان گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایو بی کا یہ معمول تھا کہ وہ نمازِ جمعہ ادا کرنے کے بعد میدانِ جنگ کی طرف روانہ ہوتا۔ یہ 26 جون 1187ء کا دن تھا جب سلطان نے صلیبیوں کے خلاف عام جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔

اسلامی کشکر نے پہلا پڑاؤ''اخودانا'' کے مقام پر ڈالا، سلطان کواطلاع ملی کہ صلیبیوں کی ایک بہت بڑی فوج ''صفوریہ' میں جمع ہے اورصلیب کی قشمیں کھائی جارہی ہیں کہ یہ جنگ اُس وقت ختم ہوگی جب مسلمانوں کی عسکری قوت کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا جائے گا۔سلطان نے 1 جولائی 1187ء دریائے اُردن کو عبور کیا اور اپنی فوج ''طبریہ' سے چھ میل مغرب کی سمت پہاڑیوں پر لے گئے ، پھراُس کو تباہ و ہر بادکرنے کا تھم ہوا اور مسلم افواج طبریہ کو تاراج کرتی ہوئی قلعہ پر قابض ہو گئی۔عیسائی فوج نے صفوریہ سے اپنے تمام خیمے اُٹھا گئے۔

صلیبی فوج کا ہراول دستہ ریمنڈ کی کمان میں تھے۔ اِس کے بہت سے سپاہی مسلمان تیراندازوں کے حملوں میں ہلاک ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی مہارت اور ذہانت اور فراست کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ سلطان نے شدیدگری کے موسم میں جنگ کا آغاز کیا تھا کیونکہ صلیبی فوج صرف یورپ کے سردموسم میں ہی اپنی عسکری جو ہر دکھا سکتی تھی۔ ریمنڈ کا دستہ فوج کسی نہ سی طرح پانی دکھا سکتی تھی۔ ریمنڈ کا دستہ فوج کسی نہ سی طرح پانی کے کنووں تک پہنچ جائے تا کہ عیسائی سپاہی اپنی پیاس بچھالیں اور تازہ دم ہوکر اسلامی لشکر کا مقابلہ کر سکیں لیکن ریمنڈ کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں۔

تھے ماندے اور شدتِ پیاس سے نڈھال صلیبوں میں اب ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی ، جو پہاڑوں پرصلیبی فوج کا راستہ رو کے گھڑے تھے۔ پھر جب ریمنڈ کومعلوم ہوا کہ اُس کی فوج کا عقبی دستہ بھی کسی مصیبت میں پہاڑوں پرصلیبی فوج کا راستہ رو کے گھڑے تھے۔ پھر جب ریمنڈ کومعلوم ہوا کہ اُس کی فوج کا عقبی دستہ بھی کسی مصیبت میں پہنس گیا ہے تو وہ بے اختیار چیخ اُٹھا'' افسوس ہم جنگ ہار گئے ، اب ہمارا شار مُر دوں میں ہے'' ۔ صلیبوں کیلئے وہ ایک نا قابلِ فراموش رات تھی۔ سیاہی اور گھوڑے تڑ پ رہے تھے جب کہ دوسری طرف مسلمانوں کے خیموں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہور ہے تھے، اِس موقع پرسلطانِ معظم نے ایک اور زبر دست چال چلی ، کہ اُس کے تھم پر مسلمان سیا ہیوں نے قریب کی تمام جھاڑیوں میں آگ لگا دی ، یہا یک نئی مصیبت تھی ، آگ اور دھو کیں نے صلیبوں کی پریشانی میں مزیداضا فہ کر دیا تھا۔

#### معركة حطين

صلیبیوں نے بڑی مشکل سے وہ رات گزاری ۔ 4 جولائی 1187ء کا سورج طلوع ہوا۔ بیاس کی شدت سے صلیبیوں کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ تمام کنوؤں پرمسلمانوں کا قبضہ تھا کیونکہ سلطان نے رات ہی کنوؤں پراپنے سپاہی تعینات

کردیئے تھے۔ بالآخر' لوبیہ "کے مقام پر دونوں فوجوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمان تیراندازوں نے اُن پر تیروں کی الی بارش کی کہ سینکڑوں صلیبی سیابی زمین پر گر کر تڑ پنے لگے۔ پھر دست بدست جنگ شروع ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایو بی ہرجگہ خود نظر آتا تھا اور ضرورت کے مطابق اپنے سیاہیوں کی ہمت بڑھا تا اور اُنہیں جوش دلاتا تھا۔ فرینکس کا فوجی دستہ پاگلوں کی طرح پانی پینے کیلئے جھیل کی طرف دوڑ امگر وہاں متعین مسلمان سیاہیوں نے اُن سب کا کام تمام کردیا۔ شدتِ پیاس سے نگھول کی طرح پر نے اور دھوپ کی تیش سے جھلسی ہوئی گھاس پر لیٹ سے نگھال اور گرمی سے تنگ آئے ہوئے عیسائی سیاہی گھوڑوں سے اُتر پڑے اور دھوپ کی تیش سے جھلسی ہوئی گھاس پر لیٹ گئے۔ دُشمن کی بیدر ماندہ حالت دیکھ کرمسلمان صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے اور عیسائی سیاہی خاموثی سے قل ہوتے رہے۔

تاریخ میں یہ جنگ' معرکہ مطین' کے نام سے مشہور ہے۔ صلیبی فوج کا بیانجام دیکھ کرر بمنڈ میدانِ جنگ سے فرار ہو گیا اور اُس نے ''صور' کے علاقے میں جا کر دم لیا۔ یہ وشلم کا نگرانِ اعلیٰ گائی آف لوسکنان، والی کرک رینالڈ، ماسٹر آف ٹیم پلرز ہمیزی اور بہت سے امراء گرفتار کر لئے گئے۔ بڑا عجیب منظر تھا جب تن تنہا ایک مسلمان سپاہی تمیں تیس عیسائی سپاہیوں کوایک ہی رسی میں باندھے کھنچے لئے جارہا تھا۔ میدان میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ٹوٹی ہوئی صلیبیں، کئے ہوئے ہاتھ پاؤں اور سروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ معرکہ مطین میں عظیم الثان فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایو بی نے میدانِ جنگ میں قیام کیا، دور تک امراء اور فوجی سالاروں کے خیمے بھی نصب کر دیئے گئے۔ تمام عیسائی قیدیوں کا فیصلہ اسلامی لشکر کے سالار کرر ہے تھے مگر گرفتار ہونے والے اعلیٰ صلیبی امراء کی تقدیروں کے فیصلے کا انحصار سلطان صلاح الدین ایو بی کی مرضی پرتھا۔

## معرکۂ حطین کے جنگی قیدیوں سے سلطان معظیم کا سلوک

سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھم دیا کہ ملببی امراء کو اس خیمے میں حاضر کریں۔ تھوڑی ہی در میں پا بہ زنجے صلبہ امراء ندامت سے سروں کو جھکائے سلطان کے خیمے میں حاضر ہوئے۔ سلطان اُن سے مخاطب ہوا اور کہا کہتم لوگ اپنا اپنا تعارف خود کراؤاورایک گوشے میں کھڑے ہوتے جاؤ۔ تمام قیدی ایک ایک کر کے اپنا تعارف کراتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سے گزررہ سے تھے۔ (بید کیما عجیب وغریب منظر ہوگا؟) پھر جب ایک قیدی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے سلطان صلاح ہوئے یہ بتایا کہ وہ شاہر یوٹا کم گائی آف لوسگنان ہے تو سلطان نے سپاہیوں کو تھم دیا کہ اِس کے پیروں کی زنجیریں کھولیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہر بھالیا۔ اِن اعلیٰ صلببی قید یوں میں کرک کا حاکم رینالڈ بھی شامل تھا اور اُسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اُسے اپنے ہاتھ سے قبل کرنے کی قتم کھائی ہوئی ہے۔ اِس لئے اِس جھوٹے اور مکار شخص نے اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بولا اور غلط نام بتا کرآگے بڑھ گیا۔ پھر جب تمام صلببی

*ቚ*ጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝዿቝዸቝዸቝዸቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዼቝዸቝዸ

امراء قیدی ایک ایک کر کے صلاح الدین ایو بی کی نظروں کے سامنے سے گزر گئے تو سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل سے پوچھا کہ کیا اِن قید یوں میں کرک کا حاکم رینالڈ نہیں ہے؟ سلطانِ مجر میں رینالڈ سے شکلاً واقف نہیں ہوں۔ ملک عادل کا یہ جواب س کررینالڈ نے سکون کی سانس لی کہ وہ صلاح الدین ایو بی کوفریب دینے میں کا میاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایو بی بہت زیادہ مضطرب نظر آنے لگا اور کہا کہ میری اطلاع کے مطابق رینالڈ میدان جنگ سے فرار ہونے میں کا میاب ہو گیا۔ سلطان کا میاب نہیں ہوسکا، تو پھر وہ کہاں گیا؟ کیا وہ عام قید یوں کے ساتھ کسی دوسرے خیمے میں تو موجو زنہیں؟ جاؤا سے تلاش کرو اور اگر وہ فیل سکے تو کرک کے پچھ سپا ہوں کو میرے خیمے میں لے کر آؤ۔ سلطان شدید اضطراب کے عالم میں ٹاہلنے لگا اور ایک ایک قیدی کے قریب جا کر گہری نظروں سے اُس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ تمام قیدی اپنے اپنے علاقوں کے حکمران یا معز زسردار تھے۔ اِن جنگی قیدیوں میں سے صرف دوقیدی والی کرک کو چہرے سے بہچا نتے تھے، ایک پروشلم کا حکمران اور معز زسردار تھے۔ اِن جنگی قیدیوں میں سے صرف دوقیدی والی کرک کو چہرے سے بہچا نتے تھے، ایک پروشلم کا حکمران اور دوسرا ماسٹر آف ٹیم پلر ہیزی بہل کین اِن دونوں نے بھی مصلحت اور خاموثی سے کام ایا۔

آخر کچھ در بعد ملک عادل دوعیسائی سپاہیوں کو لے کرسلطان صلاح الدین ایوبی کے ضیعے میں داخل ہوا اورعرض کرنے لگا ،سلطانِ معظم کرک کے بہت سے سپاہی مارے گئے ، باتی میدانِ جنگ سے فرار ہو گئے ، بس یہ دوگر فتار زندہ بچ ہیں ، اِن کرک کے سپاہیوں کوسلطان کے خیمے میں موجود پاکررینالڈ کے چبرے پر ہوائیاں اُڑنے لگیس ۔ اُس نے اپنے ٹوٹ میں ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقابی نظروں سے اپنی بگڑتی کیفیت کو پوشیدہ نہ کہ سلطان نے اِنمام جت کیلئے کرک کے دونوں سپاہیوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ یہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے تہمارا حکران کون ہے؟ اور سوال کرتے وقت سلطان کی پشت رینالڈ کی طرف تھی ۔ سپاہیوں نے تھبراکرا پنے حکمران کی طرف دیکھا، رینالڈ نے اپنی آئکھ کے اشارے سے دونوں سپاہیوں رہنے کو خاموش رہنے کیلئے کہا۔ دونوں سپاہیوں نے بیک طرف دیکھا، رینالڈ نے اپنی آئکھ کے اشارے سے دونوں سپاہیوں رہنے کو خاموش دہنے کیلئے کہا۔ دونوں سپاہیوں نے بیک بار بان ہو کر کہا، کہ سلطان اِن لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارا بادشاہ نہیں ہے ۔ جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم یہ جنگ ہار جا کمیں گئو ہم نے اپنے آ قاسے کہ دیا تھا کہ آپ میدان سے نکل جا کیں اب تو وہ کرک کے قلعہ میں پہنچ کے ہوں گے۔ جا کمیں گئو ہم نے اپنے آقا سے کہ دیا تھا کہ آپ میدان سے نکل جا کیں اب تو وہ کرک کے قلعہ میں پہنچ کے ہوں گے۔ رینالڈ کے سپاہیوں نے بڑی صفائی کے ساتھا کی من گھڑت کہا فی ساڈالی۔

کرک سپاہیوں کا جواب س کر سلطان مسکرایا، بے شک! تم نے جھوٹ بولنے میں بڑی مہارت دکھائی، جوتمہاری قوم کی خاص عادت ہے، مگر پھر بھی تم سے اِس دوران دو بڑی غلطیاں سرز دہوئیں، ایک تو یہ کہ میراسوال سنتے ہی تم نے گھبرا کراپنے آقارینالڈ کی طرف دیکھا، جومیرے ہیچھے کھڑا تھا۔ تمہاری دوسری غلطی بیہ ہے کہ تم نے خیمے میں موجود تمام جنگی قدیوں کا جائزہ ہی نہیں لیا تھا، صرف ایک شخص کے چہرے پراپنی نظریں مرکوز کئے رہے، تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ میں نے تو قدیدیوں کا جائزہ ہی نہیں لیا تھا، صرف ایک شخص کے چہرے پراپنی نظریں مرکوز کئے رہے، تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ میں نے تو

رینالڈکواُسی وقت پہچان لیا تھا جب تمہاری طلی سے پہلے اُس کے چہرے پر وحشت و بدحواسی نمایاں ہوگئ تھی۔اگر چہ میں تہہارے جھوٹ بولنے کے باوجودر بمنڈ پر فر دِجرم عائد کرسکتا ہوں،لیکن ہم اہلِ ایمان کا بیطریقہ ہے کہ ٹھوں شواہد، دلائل اور گواہیوں کے بعد کسی مقدمہ کا فیصلہ کرتے ہیں،ایسانہ ہو کہ جلد بازی میں ہمارے ہاتھوں کسی بے گناہ کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ کہہ کرسلطان صلاح الدین ایو بی چند کمحوں کیلئے مڑا اور والی گرک کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا،جس کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہوگیا تھا۔سلطان دوبارہ پلٹا اور کرک کے سپاہیوں سے خاطب ہوا کہ میں تمہیں پچ ہولئے کا آخری موقع فراہم کرتا ہوں اگر تم دونوں اِس بات کی تقیدیت کردو کہ یہی تہہارا آتا ہے تو میں تمہاری زنچیریں کھول کرتمہیں آزاد کرتا ہوں۔

جیسے ہی سلطان صلاح الدین الوبی کی بات ختم ہوئی، دونوں سپاہی شدتِ جذبات سے بے قابو ہو کر چیخنے گئے، ''خداوندخدا کی قتم! یہی ہمارے آقارینالڈ ہیں''۔کرک سپاہیوں کی گواہی مکمل ہوتے ہی سلطان نے اِن دونوں کور ہا کرنے کے ساتھ گھوڑ ہے بھی فراہم کردیئے تا کہ بیدونوں آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جاسکیس۔

## گستاخ رسول ﷺ والئ كرك "رينالد" كا عبرتناك انجام

سلطان صلاح الدین الیوبی تیزی سے والی کرک کی طرف پلٹا اوراً س کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی غضب ناک لیجے میں کہا'' تجھ پراللہ تبارک وتعالی اوراً س کے تمام فرشتوں کی بزار بارلعت ہو'۔ پورے خیمے میں سکوتِ مرگ طاری تھا۔ پھرسلطان دوسر ہے جنگی قید یوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ اِس وقت میری نظر میں دنیا کا سب سے زیادہ نا پاک اورلعت نودہ انسان ہے۔ جس نے پیغمبراسلام میں نیان میں نہ صرف گستاخی کی تھی بلکہ دو بار جانے مقدس کو تباہ و برباد کرنے کی قشم کھائی تھی اورایک قافلہ کے لئے ہوئے مسلمانوں نے جب رحم کی درخواست کی تھی تو اِس مردود نہ کہا تھا، کہ اب تہمیں تمہارا پیغمبر ہی آ کر بچائے گا۔ یہ واقعہ میں کر میں نے بھی قشم کھائی تھی کہ اگر حق تعالی نے مجھے اِس ملعون کے جسم پر تصرف بخشا تو میں اِسے ایسے باتھوں سے قبل کروں گا۔

سو، خالقِ کا نئات نے مجھے میری قتم پوری کرنے کی توفیق عطافر مائی اور اِس شیطان کے اِراد ہے کوخاک میں ملا دیا۔ پھرد کیھتے ہی دیکھتے ہی کہ کرک رینالڈ سلطان صلاح الدین ابو بی کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے گناہ کی معافی ما نگنے لگا۔ سلطان نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا،''اگر میں مجھے معاف کر دوں تو میری قتم کا کیا ہوگا؟ کیونکہ تیرا گناہ وہ گناہ ہے جس کا کوئی کفارہ ہی نہیں'' ، یہ کہر سلطان نے سیا ہیوں کو تھم دیا کہ دینالڈ کی زنجیریں کھول دی جا کیں، مرنے سے پہلے رینالڈ نے ہر طرح زندگی کی بھیک مائلی، مگر سلطان نے اپنی قتم پوری کی اور تلواراً ٹھانے سے پہلے اُس شاتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

''میری ذاتی خواہش تو یہ تھی کہ تیرے جسم کے ایک ایک جھے کوالگ کروں اور تھے تڑپا ٹڑپا کر کئی مہینوں میں تھے تیرے انجام تک پہنچاؤں ۔۔۔۔۔مگر میرے آقا مٹھ آئی ہے جور حمۃ للعالمین ہیں، اُن کی ایک حدیث مبارک ہے کہ سی پاگل کتے کے جسم کے بھی ٹکڑے نہ کرو، اُسے ایک ہی وار میں قبل کرو۔ بس یہ بھی میرے آقا مٹھ آئی کا ہی صدقہ ہے کہ تواذیت ناک موت سے نے گیا''۔

پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، کہ سلطان کی شمشیر فضاء میں بلند ہوئی اور دوسرے ہی کمیحے رینالڈ کی کئی ہوئی گردن زمین پر پڑی ہوئی تھی اورجسم تڑپ رہاتھا، پھر جب لاش ٹھنڈی ہوئی تو سلطان صلاح الدین ابو بی نے سپاہیوں کو تکم دیا کہ اِس شیطان کوا ٹھا کر کھلے میدان میں پھینک دو۔

سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کا قصہ پاک کرنے کے بعد گائی آف لسکنان کی طرف دیکھا جوشدتِ خوف سے لرز رہا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کراُس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،'' بادشا ہوں کوتل کرنا بادشا ہوں کا شیوہ نہیں ہوتا، رینالڈ تو حدسے گزر گیا تھا، اِس لئے اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچا، ابھی پچھلوگ اور بھی ہیں کہ جن کے ساتھ بھی میں ایسا ہی سلوک کروں گا''۔ پھر سلطان نے ایسے دوسوام راءاور بادشا ہوں کوتل کرایا جو نہ ہی جنون میں مبتلا تھے۔

شاہِ بروثلم اور خاص خاص عیسائی امراء کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہوئے اُنہیں جنگی قیدیوں کی حیثیت میں دشق بھجوادیا اور قید خانے کے محافظوں کوخاص ہدایت کی گائی آف لسگنان کا پورااحترام کیا جائے۔

## فتح بيت المقدس بدستِ حضرت سلطان صلاح الدين ايوبى

سلطان صلاح الدین الیوبی نے اپی جنگی حکمتِ عملی کے سبب عیسائیوں کو اتنی مہلت نددی کہ وہ منتشر فوج کو دوبارہ جعت کر سکے۔ 8 جولائی 1187ء کو معرکہ حطین کے صرف چار دن بعد ہی سلطان ''عکہ'' کی فصیل کے سامنے تھا۔ جمعة المبارک کوسلطان نے اس مسجد میں نماز اداکی جسے 90 سال پہلے عیسائیوں نے گرجا میں تبدیل کر دیا تھا۔ سلطان نے اپ چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو تھم بھیجا کہ وہ فوری طور پر اپنی فوج لے کر اِس علاقہ میں پہنچے۔ اِس کے ساتھ ہی سلطان کے چند فوجی دستوں نے آگے بڑھ کر نظارت ،صفور بیا ور الغولا پر قبضہ کرلیا۔ دوسر نے فوجی دستے ساحل سمندر پر چیفا اور قیساریہ پر چند فوجی دستوں نے آگے بڑھ کر نظارت ،صفور بیا ور الغولا پر قبضہ کرلیا۔ دوسر نے فوجی دستے ساحل سمندر پر چیفا اور قیساریہ پر قبضہ کر نظارت میں کامیاب ہوگئے۔ اِسی طرح ملک تقی الدین عمر نے قاہرہ سے آتے وقت میر ابیل اور جافا کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین خود'' تو رون'' کا محاصرہ کیا اور صرف 6 دن بعد 26 جولائی کو اُسے بھی فتح کرلیا۔ ہر جگہ سلطان نے عیسائی فوج اور شہر کی باعزت شرائط منظور کرلیں اور انہیں امان بخشی۔ عیسائی عوام کو بھی اِس بات کا تج بہ ہوگیا تھا کہ بیہ مسلمان عیسائی فوج اور شہر کی باعزت شرائط منظور کرلیں اور انہیں امان بخشی۔ عیسائی عوام کو بھی اِس بات کا تج بہ ہوگیا تھا کہ بیہ مسلمان

مردِ مجاہد ہر طرح قابلِ اعتماد ہے۔ اب تک پورافلسطین مسلمانوں کے زیرِ اقتدار آچکا تھا، صرف ساحل کے شہر صور، عسقلان اور ریوٹلم باقی تھے۔

بالآخرسلطان صلاح الدین ایوبی نے 23 اگست 1187ء آگے بڑھ کرعسقلان کا بھی محاصرہ کرلیا۔سلطان اپنی فطرت کے مطابق خوزیزی اور جنگ وجدال سے حتی الامکان گریز کرتا تھا۔عسقلان کے مسئلے کوحل کرنے کیلئے سلطان نے تد براورسیاست سے کام لیتے ہوئے دمشق کے قید خانے سے شاہ بروشلم کوعسقلان طلب کیا اور اُس سے کہا کہ وہ عسقلان کی فوج کو ہتھیار ڈالنے کیلئے پیشکش کرے، اُس کے بدلے میں عسقلان کے باشندوں کے ساتھ مجھے بھی رہائی دے دوں گا۔ گائی آف لسکنان نے عسقلان کے فوجی سالاروں کو سلطان کا پیغام بھیجا، مگروہ نہ مانے۔

پندرہ دن تک عسقلان کی فوج نے تخت مزاحت کی ، مگر جب اُنہیں اندازہ ہوگیا کہ سلطان اپنی اِس مہم کو انجام تک پہنچائے بغیر کسی طرح ٹلنے والانہیں تو عسقلان کا ایک نمائندہ قلعہ سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایو بی کے نشکر کی طرف بروسا۔ یہ نمائندہ اپنے سالارگائی آف لسگنان کے نام خصوصی پیغام لایا تھا کہ اگر شاہ پروشلم ہمارے جان و مال کی سلامتی کی ضانت دے دیں تو ہم عسقلان کا قلعہ سلطان صلاح الدین ایو بی کے حوالے کرنے کیلئے تیار ہیں۔ یہ پیغام سن کر شاہ پروشلم جو خود سلطان کی قید میں تھا، بڑی بیچارگی کے عالم میں سلطان کی طرف و کیھنے لگا۔ سلطان نے اُسے بڑے یا وقار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، آپ عسقلان کے باشندوں کی سلامتی کا وعدہ کرلیں ، اُنہیں ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے گی اور یہ ایک مردِمومن کا وعدہ ہوگیا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہِ بروشلم کو دمشق ہے اِس لئے بلایاتھا کہ وہ عسقلان کی فوج سے مذاکرات کرکے بغیرلڑائی قلعہ خالی کرا دے۔ اگر شاہِ بروشلم کا میاب ہوجاتا تو اُسے بھی آزاد کر دیا جائے گا، کین عسقلان کے سالاروں نے بغیرلڑائی قلعہ خالی کرا دے۔ اگر شاہِ بروشلم کا میاب ہوجاتا تو اُنہوں نے شاہِ بروشلم سے درخواست کی وہ سلطان سے عیسائیوں کی سلامتی کی صاحت طلب کرے۔ اِس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہِ بروشلم کے درمیان ہونے والا معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر سلطان چاہتا تو زندگی بھرگائی آف لسکنان کو اپنی قید میں رکھتا کین سلطان فطری طور پر انتہائی اعلیٰ ظرف اور رحم دل تھا۔ اگر سلطان چاہتا تو زندگی بھرگائی آف لسکنان کو اپنی قید میں رکھتا لیکن سلطان فطری طور پر انتہائی اعلیٰ ظرف اور دیم دل انسان تھا۔ عسقلان کے قلعہ پر قبضہ ہوجانے کے بعد شاہ بروشلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،'' ہماری اِس فتح میں تہماری کس کو وصدہ ہو جائے اپنی تو م کو بتانا کہ ہم مسلمان کس طرح وعدہ وفا کرتے ہیں؟''۔ اِس کے بعد سلطان نے گائی آف موجود ہے تو بروشلم جائے اپنی تو م کو بتانا کہ ہم مسلمان کس طرح وعدہ وفا کرتے ہیں؟''۔ اِس کے بعد سلطان نے گائی آف لسکنان اور اُس کے تمام امراء کور ہاکر نے کے ساتھ سفر کی تمام ہوئتیں بھی فراہم کیس۔

عسقلان پر قبضہ ہوتے ہی بروشلم'' بیت المقدس' کے باشندوں کو یقین ہوگیا تھا کہ سلطان کا اگلاحدف یہی شہر مقدس ہوگا۔ اِس لئے بروشلم کے معزز شہر یوں کا ایک وفد سلطان کی خدمت میں صلح کی درخواست لے کر آیا۔ سلطان نے عیسائی وفد کی گفتگو بہت غور سے سی ، پھر انتہائی باوقار لہج میں وفد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،''اصولی طور پر تو تم یہ جنگ ہار چکے ہو،اور ہارے ہوئے لوگ اپنا ہراختیاراوراستحقاق کھو بیٹھتے ہیں، اِس لئے بہتر ہے تم سکون وسلامتی کے ساتھ بروشلم کو خالی کردؤ'۔ سلطان کا جواب سن کر عیسائی وفد کے ایک رکن نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ سلطان کا خیال ہے کہ عیسائی جنگ ہار چکے ہیں، ہم اینے شہر مقدس کی حفاظت کرناخوب جانتے ہیں۔

سلطان نے اِس بات پرمسکراتے ہوئے جواب دیا،' بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اوّل رہ چکا ہے، اِس لئے یہ مقام ہمارے نزدیک اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ تم اِسے مقدس تصور کرتے ہو'۔ اِس لئے میں تہہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنی مرضی سے نہ اِس کا محاصرہ کروں گا اور نہ تملہ کی غرض سے میری فوجیس یلغار کریں گی، میں تہہیں ایک ماہ کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصہ میں تم ایپ شہر کوجس قدر مضبوط کر سکتے ہو، کرلو، اگر تہہیں کہیں سے فوجی امداد کی توقع ہے، وہ بھی حاصل کرلواور اگر تہ ایک ماہ تک میں تا ہوں کہ تم سب لوگوں کو ایک ماہ تک اپناد فاع کرنے کے قابل نہ ہوسکوتو پھر خاموثی سے اس شہر کوچھوڑ دینا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہتم سب لوگوں کو تہہیں تہہارے مال واسباب کے ساتھ بحفاظت عیسائی علاقوں میں پہنچادوں گا۔

اِس فراخدلانہ پیشش کے جواب میں ایک اور رُکن نے کہا، 'آگر خداوندخداکو منظور ہے تو ہم پیشہر ہرگزتمہارے حوالے نہیں کریں گے کیونکہ اِس شہر میں حضرت عیسیٰ نے ہماری خاطرا پنی جان قربان کی تھی''۔عیسائی وفد کے رکن کی بات کے جواب میں سلطان نے کہا ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں ، ہر شخص کو اپنے نہ ہی پیشوا کے ساتھ اتنا ہی مخلص ہونا چاہئے ، مگرتم پریہ واضح رہے کہ اِس شہر مقدس کو میرے آقا مرائی آئی کے ساتھ بھی ایک خاص نسبت ہے ، کیونکہ سرورکوئین مرائی آئی ہے کے خواب میں ایس شہر کو حاصل کے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا اور اگر تم نے میں اِس شہر کو حاصل کے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا اور اگر تم امن وسلامتی کے ساتھ شہر خالی نہیں کر سکتے تو میں شم کھا تا ہوں ، کہ یہ وثلم کی حرمت کوکوئی نقصان پہنچا ئے بغیر میں اُسے فتح کر لوں گا ، ان شاء اللہ العزیز۔

20 ستمبر 1187 ، کوسلطان صلاح الدین بروشلم کی فصیلوں تک پہنچے گیا۔ 75 دن کی قلیل مدت میں اسلامی لشکر نے پوری صلیبی سلطنت کو مغلوب کر لیا تھا۔ بس اب آخری منزل بیت المقدس نثریف تھی ، جے سلطان نے بغیر خوزیزی کے فتح کرنے کی قشم کھائی ہوئی تھی۔ پھر بروشلم کے باسیوں نے ڈو بے دلوں اور بجھتی آئکھوں کے ساتھ دیکھا کہ''جبل زیتون'' پر اسلامی پر چم لہرار ہے ہیں۔ 40 منجبیقیں نصب کی جا چکی ہیں ، دس ہزار سوار''استیفن'' اور ''جوزافت' کے دروازوں کا

محاصرہ کر چکے ہیں اور دودن کے مخضر عرصہ میں فصیل کے اندر بھی 20 گز کمبی سرنگ لگا لی گئی ہے۔ بروثلم اپنے انجام کے قریب پہنچا جار ہاتھا۔ بیصورت حال دیکھ کرعیسائیوں نے نقب زنوں کورو کئے کیلئے بھر پور حملہ کیا، مگر سلطان کے جانبازوں نے اُنہیں مار بھگایا، اُن کے بھا گتے ہی بروثلم کے باشندوں کو یقین آگیا تھا کہ اب اُن کی آزادی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ مسلمان نقب زنوں کے ذریعے فصیل میں لگایا جانے والا شگاف بڑھتا ہی جار ہاتھا، بس چند گھنٹوں کی بات تھی کہ اُس کے بعد لشکر اسلام بیت المقدس میں داخل ہوجا تا اور پھر بیشہر مقدس اہلِ ایمان کے رحم وکرم پر ہوتا۔ اب بروثلم کی عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ خوزین کی سے بچنے کیلئے ہتھیا رڈال دیئے جائیں۔

بالآخربطریق اعظم ہرقبولس اور دوسر نے فرجی سالاروں نے ایک فریب کارعیسائی''بالیان' کوسلے کا پیغام دے کر سلمان صلاح الدین ایو بی کے پاس بھیجا۔ جب بالیان سلطان کے خصے میں پہنچا تو بہت دریہوچی تھی۔ مسلمان جا نباز ول نے شگاف میں داخل ہو کریروشلم کی فصیل پر اسلامی پر چم نصب کردیا تھا۔ بالیان کواپنے سامنے پا کرسلطان نے انتہائی غصہ میں اُس سے کہا'' تم بھی بڑے بجیب لوگ ہو، جب ہارجاتے ہوتو پیروں پر سرر کھ کرزندگی کی بھیک ما تکتے ہواور پھر جب تہمیں میں اُس سے کہا'' تم بھی بڑے بواٹ ہو، جب ہارجاتے ہوتو پیروں پر سرر کھ کرزندگی کی بھیک ما تکتے ہواور پھر جب تہمیں بخش دیا جا تا ہے تو اُس بدترین احسان فراموثی کا مظاہرہ کرتے ہو کہ جس کی دوسری مثال نہیں ملتی، اب کون سافریب کار منصوبہ لے کرمیرے پاس آئے ہو؟''، جواب میں بالیان نے کہا'' میں اپنی قوم کے نمائند سے کی حیثیت سے سلح کا پیغام ہو؟ بیتو جنگ کا فیصلہ کر آیا ہوں''۔ بالیان کی بات س کر سلطان مسکرایا اور کہا ،'' کیا تم نے اپنے شہر کی فصیل پر اسلامی پر چم لہراتے ہوئے نہیں دیکھا ہو؟ بیتو جنگ کا فیصلہ دیکھا کو خشے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے۔''

ندکورہ گفتگو کے بعد سلطانِ معظم نے اپنی افواج کے کمانڈروں سے مشورہ کیا، پھر سلطان نے بالیان کے سامنے اپنی شرائط رکھ دیں اور کہا'' اگر پروشلم کے سپاہی اِس طرح ہتھیارڈال دیں کہ جیسے یہ شہر جملے کے بعد فتح ہوا ہے تو تب میری اُٹھائی ہوئی قتم پوری ہوسکتی ہے اور اِس صورت میں شہر یوں کو جنگی قیدی تصور کیا جائے گا، ہر مردکو آزادی حاصل کرنے کیلئے دیں، ہر عورت کو پانچ اور ہر بچے کو ایک اشر فی اوا کرنا ہوگی، ایسے مفلس عیسائی جن کے پاس ایک اشر فی بھی نہ ہو، وہ اُس رقم کے بدلے میں آزاد کر دیئے جائیں گے جو بروشلم کے باوشاہ کے خزانے میں موجود ہے، شہر خالی کرنے اور فدیدادا کرنے کیلئے جائیں گے۔ اِس مدت کے بعد جولوگ باقی رہ جائیں گے وہ غلام شار کئے جائیں گے۔

بالیان نے واپس جا کریروثلم کے حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے سامنے سلطان صلاح الدین ایو بی کا شرائط نامہ پیش کردیا،اگرچہ بیشرائط نامہ غلامی کی کسی دستاویز سے کم نہ تھا، کیکن اب صلیبیوں کے پاس اِس کے سواکوئی چپارہ بھی نہیں تھا

*ቚጺቚጺቚጺቚጺቚጺቚጺቚጺቝጺቝጺቚጺቚጺቚጺቚጺቚጺቝጺቝጺቝጜቝጜቝ* 

کہ وہ سلطان صلاح الدین ایو بی کی پیش کر دہ ایک ایک شرط قبول نہ کرتے۔ بالآخر 2 اکتوبر 1187 ء ہتھیارڈ النے کے شرائط نامہ پر دستخط ہوگئے۔

عجیب اتفاق ہے کہ جس روز اِس معاہدہ پر دستخط ہوئے ،اُس دن رجب کی 27 تاریخ بعنی شبِ معراج تھی۔ یقیناً میں قدرت کی طرف سے ایک طے شدہ عمل تھا کہ سلطان صلاح الدین ایو بی شب معراج کی مقدس رات کو بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ یہ سلطان کے جذبہ کے صادق اور حسن نیت کاعظیم صلہ تھا جوائے حق تعالیٰ کی طرف سے عطاکیا گیا۔

جب بروشلم سے تمام صلیبی نکل گئے اور صرف وہ لوگ رہ گئے جنہوں نے زرِفد بیادا کر کے وہاں رہنے کی اجازت حاصل کر کی تھی اور سلطان صلاح الدین ایو بی نے مقاماتِ مقدسہ کی صفائی کا حکم جاری کیا،''صحر ہُ مقدس' کے گنبد سے سنہری صفائی کا حکم جاری کیا،''صحر ہُ مقدس' کے گنبد سے سنہری صلیب اُ تار کی گئی۔ مسجد اقصلی کے قرب وجوار میں جہاں مسجد سیدنا عمر رہا تھی ٹمپلر زکی بنائی ہوئی عمارتوں کے تمام نشانات مٹادیئے گئے۔

سلطان صلاح الدین ایوبی شہرسے باہر خیمہ زن تھے۔ دوسرے علاقوں سے آنے والے مسلمان علاء کے وفو دیہیں کھمرتے ، تلاوت قرآن پاک اور حدونعت کی محفلیں آراستہ ہوتیں۔ پھرالیسے مدحیہ اشعار پڑھے جاتے جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے اِس تاریخ ساز کارنامے کی تعریف شامل ہوتی۔

#### سلطان کی مسجدِ اقصیٰ میں جمعہ المبارک کی ادائیگی

جب بیت المقدس کی صفائی کا کام کممل ہو گیا تو بروزجمعۃ المبارک 119 کتو بر 1187 ءکوسلطان صلاح الدین ایو بی نے اہلِ ایمان کی عظیم جماعت کے ساتھ مسجدِ اقصلی میں نماز اداکی۔قاضی القضاۃ نے خطبہ پڑھا جس میں دینِ متین کی فتح اور خانہ خدا کی تطبیر پرحق تعالیٰ کاشکر اداکیا گیا۔ پھر سر کارِ دوعالم سے نیج بھی ذات ِ اقدس پر درُ ودوسلام بھیجا گیا۔ اِس کے بعد حلب کے قاضی نے انتہائی پُرسوز کہج میں مسجد اقصلی میں نماز اداکر نے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

''اے اہلِ ایمان! اللہ عزوجل تمہارے اعمال سے بہت خوش ہوا ہے ۔۔۔۔۔ وہ بڑی شان وقدرت والا ہے۔۔۔۔۔ عیسائیوں نے اِس مقامِ مقدس پرتقریباً ایک صدی تک قبضہ جمائے رکھا۔۔۔۔۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمہارے ذریعے اُنہیں اِس شہر سے بے دخل کر دیا۔۔۔۔ اہلِ ایمان! تمہیں اِس محتر م گھر کی تطہیر پرناز کرنا چا ہے ۔۔۔۔۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے سرکار دوعالم سے آئیتی معراج پرتشریف لے گئے تھے۔۔۔۔۔ یہی اسلام کا اولین قبلہ ہے، جس کی طرح منہ کر کے تم نماز پڑھا کرتے تھے۔۔۔۔۔تم نے اسلام کی عظمت وسربلندی کی خاطر قادسیة ، یرموک ، خیبر اور سیدنا خالد بن ولید و اُنٹین کی شاندار روایتوں کی یاد تازہ کردی ہے۔۔۔۔۔۔اور جنت الفردوس کو ہمیشہ کیلئے تمہار امقدر بنادے۔''

صلب کے قاضی القضاۃ کا خطبہ اِس قدراثر انگیز تھا، کہ سلطان صلاح الدین ایو بی کے ساتھ نما نے جمعہ میں شریک تمام
اہلِ ایمان زار وقطار رور ہے تھے۔ اِس کے بعد قاضی القضاۃ نے سلطان صلاح الدین ایو بی کے تق میں اِس طرح دُ عاکی۔
''یا رب العالمین! اپنے ممنون احسان بندے، اپنی بخشش و عطاء کے شکر گزار
بندے، حامی دین ، محافظ ارضِ مقدس، امیر المؤمنین ، ابو المظفر صلاح الدین
یوسف بن ایوب کی سلطنت میں اضافہ فرما۔ فرشتے اِس کے جھنڈوں کے گرد جمع
ر بیں، اسلام کی بہتری اور بہبود کیلئے اِس کی عمر دراز فرما۔ اِس کی اور اِس کے اہل و
عیال کی حفاظت فرما۔ تو نے اِس کے ذریعے اسلام کو ایک مستقل فائدہ بخشا ہے،
ایسے سالہاسال تک قائم رکھ۔ اِسے ابدی سلطنت عطا فرما اور اِس کی دُ عائمیں
قبول فرما۔''

#### منبر سلطان نور الدين زنگي سُرُ

قاضی القضاۃ کی دُعا کے بعد سلطان صلاح الدین ایو بی نے اپنے خدام سے ایک انتہائی خوش نمانقش و نگار والامنبر منگایا اور اپنے ہاتھ سے اُسے مسجد اقصلی میں اُس مقام پر رکھا جہال کھڑے ہوکرا مام صاحب خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ وہی نادیہ روزگار منبر تھا جسے مسجد اقصلی کیلئے سلطان نور الدین زنگی مجھاتیہ نے 20 سال قبل بطور خاص بنوایا تھا۔ سلطانِ عادل کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ مسجد اقصلی میں نما نے جمعہ پڑھیں اور اِس منبر پر کھڑے ہوکر اہل ایمان سے خطاب کریں مگر وقت نے اُن کو اتنی مہلت نہ دی۔ پھر انتقال سے پہلے سلطانِ عادل نے صلاح الدین ایو بی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اِس منبر کو مسجد اقصلی میں اپنے ہاتھوں سے نصب کرے گا اور یہ اُسی صورت میں ممکن تھا کہ مسلمان ایک فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوتے۔

بالآخرالله سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بے مثال فضل وکرم سے مسلمانوں کو بیتاریخ ساز دن دکھایا اور سلطان نے اپنے ہاتھو ہاتھوں سے منبرنصب کر کے بارگا ورب العزت میں دُعاوَں کیلئے ہاتھ پھیلا دیئے۔

"امے اللہ! میری زبان تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ھے کہ تو نے مجھ جیسے گناھگار اور کمزور بندمے کو ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائی. تو میرم آقا سلطان نور الدین زنگی پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما کہ وہ زندگی بھر اسلام کی سر بلندی کیلئے کوشاں رھے."

اس پُر کیف وروح پرور دُعا میں سلطان صلاح الدین ایو بی کے ساتھ قاضی القصناۃ اور دوسرے نمازی بھی شریک سے سہت دریتک اہل ایمان کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہے اور اُن کی پُرسوز آوازیں مسجد اقصلی کی فضامیں گونجی رہیں۔

اس دُعامبار کہ کے بعد ایک بہترین خطاط کاتح ریکر دہ خوبصورت کتبہ مسجدِ اقصلی شریف کے دروازے پرنصب کیا گیا جس پریتی جریتھا۔

### بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے صلاح الدین یوسف بن ایوب نے مسجد اقصلیٰ کی تجدید اور اُس کی محرابِ مقدس کی مرمت کا حکم دیا جب اللہ تعالیٰ نے اُسے فتح نفسیب فرمائی۔ اُس کی دُعاہے کہ حق تعالیٰ اُسے ایپ احسانات کا شکر اداکرنے کی توفیق عطافر مائے اور اینے رحم وکرم سے اُس کے گناہ معاف فرمائے۔ آمین



(مذکورہ بالامنبرتقریباً آٹھ سوسال تک مسجدِ اقصلی شریف کی زینت بنار ہا، 1969ء میں مسجدِ اقصلی شریف میں گئے والی آگ کے نتیج میں اِس منبر کوشدید نقصان پہنچا، جس کے بقیہ حصوں کوایک میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا)

ቝ፞፞፠ቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዿቝዸቝዼቝዼቝዼቝዿቝዿቝዿቝ፞፞ዿቝ

بیت المقدس نثریف کی تاریخ ساز فتح کے بعد سلطان ایک ماہ تک بیت المقدس میں مقیم رہ کرانتظامی امور درست کرتار ما، واپس دشق پہنچنے پراہلیانِ دشق نے اپنے سلطانِ معظم کا نہایت دھوم دھام سے استقبال کیا۔

فتح بیت المقدس کے بعد 761 سال مسلمانوں کامسلسل قبضہ رہا، تا آ نکہ 1948ء میں یہود ونصاریٰ کی سازشوں کے نتیج میں فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضہ میں چلا گیا اور بالآخر 1967ء کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے قبضہ کرلیا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کی حج کی سعادت حاصل کرنے کی شدیدخواہش تھی اکین جہاد میں شدید مصروفیت کے باعث وہ بیشرف حاصل نہ کر سکے الیکن سرکار مدینہ مرائی تی بارگاہِ اقدس میں سلطان کو اپنے آقا سلطان نور الدین زنگی کی ہمراہی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سرکارِ دوعالم مرائی تینے کے حکم مبارک پر جب سلطان نور الدین زنگی اُن دونصرانیوں کا کام تمام کرنے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی اُس قافلہ میں شریک تھا۔

#### سلطان صلاح الدين ايوبى اور حضور غوثِ پاکراليُّ کى کرامت

سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت وصال سے پہلے کسی نے اُن سے پوچھا کہ آپ بہت بڑے مجاہدِ اسلام ہیں لیکن آپ شہادت کے عظیم رہ بنہ پر فائز نہ ہو سکے۔جس پرسلطانِ معظم نے جواب دیا کہ ساری زندگی میری بیخواہش رہی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوجاؤں لیکن دشمن کی تلوار میری گردن کومس بھی نہ کرسکی سوال کرنے والے نے پوچھا، کہ وہ کیوں؟ جس پرسلطان نے جواب دیا 'دمیرے والد مجھے بچپن میں شخ عبدالقادر جیلانی ڈاٹٹیڈ کے پاس لے کر گئے شے اور دُعاکی درخواست کی تھی۔حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ڈاٹٹیڈ کے باس کے کر گئے تھے اور دُعاکی درخواست کی تھی۔حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ڈاٹٹیڈ نے اپنا دستِ مبارک میری گردن پر رکھا تھا اور دُعافر مائی تھی کہ اِن شاء اللہ میہ بچہ تاریخ عالم کا ایک نامور مجاہد ہوگا اور خداوند تعالیٰ اُس کے ہاتھ سے بڑی بڑی فتو حات کرائے گا تو کس طرح دشمن کی تلوارا سگردن کوچھو سکتی تھی جس گردن کوحھو سے بڑی بڑی فتو حات کرائے گا تو کس طرح دشمن کی تلوارا سگردن کوچھو سکتی تھی جس گردن کوحفرت شخ عبدالقادر جیلانی ڈاٹٹیڈ کے بابر کت ہاتھوں نے مس فر مایا تھا۔''

#### سلطان اسلام بھی بارگاہِ ایزدی میں حاضر ھو گئے

سلطان صلاح الدین ایوبی 20 فروری 1193ء دمثق شہر سے باہر اُن زائرین کے استقبال کیلئے تشریف لائے جو جج کی سعادت حاصل کر کے واپس دمثق لوٹ رہے تھے۔ چند دن صفراوی بخار میں مبتلا رہے۔ 4 مارچ 1193ء شخ صاوق کے وقت حضرت امام ابوجعفر القرطبی آپ کے پاس بیٹھے تلاوت فرمار ہے تھے۔ سلطان کے اردگرداُس کے صاحبز ادب، دوست احباب اور منظمین بیٹھے بیروح پرور منظر دیکھ رہے تھے کہ جب قاری صاحب قرآن پاک کی سورۃ التوب کی آخری آیت مبارکہ تلاوت فرمار ہے تھے اور جب بیہ کہا ''لا اِللّه اِلّا ہُوو ''تو سلطانِ معظم نے تبسم فرمایا جس سے اُن کے چہرے پر

*ૠૺૹ૽ઌ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ*ૡૡૡૡૡ

ایک عجیب مسکرا مث آگی اوراُن کا چره نور سے جگرگا اُٹھا اور جب قاری صاحب نے یہ پڑھا' 'عَلَیْهِ تَوَکَّلُتُ '' تویہ سننے کے بعد سلطان بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوگئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ

#### سلطان کی نماز جنازہ اور آخری آرام گاہ

خطیب الدولعی نے سلطان کے جسدِ اقدس کونسل دیا ، پھرایک تابوت میں رکھا گیا اور جب تابوتِ مبارک کواُٹھا کر باہر لایا گیا تو چیخ و پکار سے ایک کہرام کچ گیا اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ ساری دنیا یک زبان ہوکر گریہ وزاری کر رہی تھی ۔ مشہور مؤرخ ابنِ خلقان فرماتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایو بی کے وصال کا دن انتا افسر دہ اور تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کے وصال کے بعد بھی نہیں آیا تھا۔ سلطانِ معظم کومشہورِ زمانہ ''اموی'' مسجد کے نواح میں واقع ایک خوبصورت باغ میں سپر وخاک کیا گیا۔ اللہ تعالی سلطان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آمین



اکابرعلائے کرام نے لکھا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ابوبی جینیاتی کے مزارِ مبارک پرحاضر ہوکر دُعا کی جائے تو ان شاء اللہ العزیز وہ دُعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اِس عظیم بارگاہ میں کھڑے ہم اپنی قسمت پرناز کرر ہے تھے۔ دنیا میں بہت کم ایسے بادشاہ ہوئے ہیں کہ جن کی آخری آرام گاہوں کو مزاراتِ مبارکہ سے یادکیا جاتا ہو۔ اُن بادشاہوں کے مزاراتِ مبارکہ میں سے ایک مزار سلطان صلاح الدین ایوبی جُنتانیہ کا بھی ہے۔ دہشق کے اکثر زائرین یہاں حاضری کو اپنے لئے باعثِ سعادت سجھتے ہیں۔

حضور قبلہ شہزاد ہُ غوث التقلین کو اِس بارگاہِ مبارکہ میں کئی بارحاضری کا شرف حاصل ہوااور یقیناً یہ سلطان صلاح الدین ایو بی عبیاً کی معاوت حاصل کر لی ہے الدین ایو بی عبیاً کا خصوصی تقرف ہے کہ اِس بندہ نا چیز نے اُن کے حضور چیر بارحاضری کی سعاوت حاصل کر لی ہے اور اِس بارسید حسین محی الدین گیا اور ہارے ہمراہ بارگاہِ سلطان صلاح الدین ایو بی میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اِس مقام پر حاضری کے بعد الوداعی دُعا کے بعد باہر آگئے۔

#### حضرت ابو درداء طالتيه

حضرت ابودرداء رطالتائی جلیل القدر صحابی رسول می آیته ہیں۔ جنگ بدر کے دن اسلام قبول کیا۔ جب معاہدہ مواخات مواتو حضرت سلمان فاری ولی ٹی ٹی ٹی ہے جا اللہ علی اللہ میں محفوظ رہے گا ، اس بیا میں کے پاس قیام کیا۔ آپ ولی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ہے سنا ہوا تھا کے فتنوں کی آندھیوں میں اللہ کا چراغ ملک شام میں محفوظ رہے گا ، اس بناء پر آپ ملٹی ٹی ٹی وصال کے بعد حضرت عمر ولی ٹیئی کے مسالت کے بعد حضرت عمر ولی ٹیئی وشق تشریف لے آئے تھے۔ مدتوں جامع وشق میں درس قر آن دیتے رہے۔ مصرت امیر معاویہ ولی ٹی ٹی جب بھی وشق سے باہر جاتے تو اُن کوا پنا قائم مقام مقرر فرماتے تھے۔



#### سلطان رُكن الدين بيبرس

دمشق میں مدفون اسلامی سلاطین میں تین سلاطین کے مقابر نہایت اہم اور مشہور ہیں، سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایو بی اور سلطان رکن الدین ہیرس۔

سلطان رکن الدین بیبر سیملوک سلطنت کا نامور حکمران جس نے سترہ سال تک مصروشام پر حکومت کی۔ یہ سلطان نسلاً ایک قیچا ق ترک تھا، جے غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا تھا۔ اِس کا پہلا آقا امیر علاؤ الدین بندقدار تھا۔ اِس لئے اِس کا قب ''بندقداری'' بھی تھا۔ سلطان بیبر س، ہلاکوخان اور د، بلی کے غیاث الدین بلبن کا ہم عصر تھا۔ ساقویں سلببی جنگ فرانس کے لوئس نئم اور 1260ء میں جنگ ' عیسی جالوت '' میں منگولوں کو شکست دینے والاشکروں کا کمانڈر تھا۔ سلطان رکن الدین بیبر س کا ایک اور شہور لقب' ال ملك النظاھر '' بھی تھا۔ سلطان بڑا بہادر، جرائت منداور اولوالعزم حکمران تھا۔ سلطان جنگوں میں بنفس نفیس شرکت کرتا تھا۔ اِس کے عہد حکومت سے سلطان صلاح الدین ایو بی بیشانیہ کے عہد کی یا دتا زہ ہو جاتی ہے۔

#### سلطان بیبرس کا سب سے بڑا کارنامہ

بغداد کو تباہ کرنے کے بعد ہلا کو خان جب فوجیں لے کر شام کی طرف بڑھا تو سلطان بیبرس نے ایک دوسرے مملوک سر دارسیف الدین قطز کے ساتھ مل کرعین جالوت کے مقام پراُن کو فیصلہ کن شکست دی تھی اور شام سے منگول فوجوں کو نکال دیا تھا۔ سلطان بیبرس کا بیہ کارنامہ نا قابلِ فراموش ہے کیونکہ اُس نے اپنی جنگی حکمتِ عملی کے باعث مصروشام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچالیا تھا۔

سلطان کے سترہ سالہ عہدِ حکومت میں مجموعی طور پر ملکِ شام پر اڑنیں مرتبہ فوج کشی ہوئی۔منگولوں سے جو 9 کڑائیاں ہوئیں، اُس میں سے صرف آخری کی ابتداء سلطان کی طرف سے ہوئی اور باقی 8 جنگوں کی نوعیت جوابی حملوں کی سی تقی فرنگیوں کو جوسب سے موردِ عتاب تھے 21 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔

سلطان رکن الدین پیرس خود بھی اسلامی تعلیمات کا پابند تھا اور اپنی سلطنت میں اسلامی احکام پڑمل کرانے کی بھی بھر پورکوشش کرتا تھا۔ جج سے پہلے مصر سے غلاف کعبہ کو مکہ مکر مہلے جانے کی رسم کا آغاز بھی سلطان رکن الدین بیبرس کے زمانے میں ہوا۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے بھی سلطان رکن الدین بیبرس کی خدمات قابلِ ذکر ہیں۔

سلطان رکن الدین پیرس نے متجد نبوی شریف کیلئے 666 ھیں ایک منبر شریف بنوا کر إرسال کیا۔ إس منبر کے 9 زینے تھے اور منبر کی دائیں جانب اُس کے بنانے والے بڑھئی کا نام بھی تحریر تھا۔ یہ نیک طینت بڑھئی خود اِس منبر شریف کولے

کرمدینه منورہ حاضر ہوااور کمال کاریگری سے اِس منبر کونصب کیا۔جس پر 797ھ تک یعنی 132 سال تک خطبہ دیاجا تارہا۔
سلطان رکن الدین ہیرس نے 688ھ میں ججر ہ نبویہ مٹھ کی تعظیم اور تقدس کے پیش نظر ککڑی کا ایک جالی دار
جنگلہ ججر ہ مبار کہ کے اطراف میں نصب کروایا۔جس کی اونچائی تین میٹر تھی۔ اِس جنگلہ کے تین درواز ہے بھی رکھے گئے ، اِس
طرح ججرہ مبار کہ ایک جنگلہ کے اندر مقصور ہونے کے بعد''مقصور ہ شریف'' کے نام سے مشہور ہوگیا۔

قدیم دشق میں مسجدِ اموی کے قریب باب البرید میں واقع مکتبہ ظاہریہ کے اندرسلطان رکن الدین پیبرس عشیہ کا مزارِ مبارک ہے۔

#### سيدة رقيه راينها بنت امام حسين راينها

مسجد امویہ سے چندفر لانگ کے فاصلہ پرایک گلی میں شہید کر بلاسیدنا امام حسین ڈالٹوٹ کی صاحبز ادی سیدۃ رقیہ ڈالٹوٹ کا مزار پُر انوار ہے۔ آپ ڈالٹوٹ میں ہی آپ ڈالٹوٹ کا انتقال ہو گامزار پُر انوار ہے۔ آپ ڈالٹوٹ میں ہی آپ ڈالٹوٹ کا انتقال ہو گیا۔ آپ ڈالٹوٹ کا مزار مبارک انتہائی خوبصورت اور دکش انداز میں تغییر ہوا ہے۔ اعلی قشم کے فانوس اور بہترین قالین اندرو باہر بجھے ہوئے ہیں اور زائرین کا ہروقت بے پناہ رش ہوتا ہے۔

مزارِ مبارک کے اندر کا ماحول بھی بڑا پُر کیف و پُر رقعت ہوتا ہے اور ایک عام انسان پر بھی ایک خاص کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ زائرین مزارِ مبارک کے چاروں اطراف میں بیٹھے ذکرواذ کا راور نوافل میں مصروف نظر آتے ہیں۔

دشق میں آج کی زیاراتِ مقدسہ کے بعد واپس اپنی رہائش گاہ پہنچے، نما نِ مغرب حضور قبلہ شنم او ہ عوث الثقلین کی قیادت میں اور کی نیاراتِ مقدسہ کے بعد واپس اپنی رہائش گاہ پہنچے، نما نے ملک شام کے تازہ کھلوں اور چائے وکافی سے لطف اندوز ہوئے ۔حضور قبلہ نے اگلا پروگرام یوں ترتیب دیا کہ نماز عشاء کا وقت قریب ہے، اِس لئے نماز کی ادائیگی کے بعد سیدہ زینب ڈیاٹھٹا کی بارگا واقد س میں حاضری کیلئے روانہ ہونا ہے۔

#### اهلِ بیت کی با عظمت اور صبر و تحمل کی پیکر، سیدة زینب رایشا

حضور قبلہ کی قیادت میں نمازِ عشاءادا کی اور گاڑی میں سوار ہوکر سیدۃ زینب ڈاٹٹٹٹا کی بارگاہِ اقد س میں حاضری کیلئے روانہ ہوئے۔ پچھ ہی دیر میں آپ کے مزارِ مبارک کا سنہری چمکنا دمکنا گنبد ہماری آ بھوں کے سامنے تھا۔حضور شنہ ادہ غوث الثقلین نے مزارِ مبارک کے صدر دروازے کی چوکھٹ کو چو ما اور اندر حاضر ہوئے اور پھر ایک طویل وقت آپ کے مزارِ اقد س کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے دیے۔ پھر ہم سب مل کر ایک مقام پر بیٹھ گئے ۔ اِس کے بعد آپ نے جملہ مریدین اور احباب کے نام لے کراور بغیر ناموں کے انتہائی رفت آمیز لہج میں اجتماعی دُعاکی۔ جس پر یہ بندہ ناچیز آمین کہتا رہا۔

حضرت سيرة نينب في النه المام على والنه المام على والنه المام المن المنه المنه

یمی وہ باعظمت اور صبر وقتل کی پیکر عظیم خاتون ہیں جو میدانِ کر بلا میں سیدناامام حسین طالتہ کے ساتھ تھیں اور جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سیامنے کاروانِ اہلِ بیت کو گئے ہوئے دیکھا۔ یہی وہ صابرہ ہیں جنہوں نے چمنِ زہرہ کے مہمکتے پھولوں کو میدانِ کر بلا میں یزیدی لشکر کے ظلم وستم کا شکار ہوتے دیکھا۔ یہی وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے باوجو دمصائب وآلام کے میدانِ کر بلا میں یزیدی لشکر کے ظلم وستم کا شکار ہوتے دیکھا۔ یہی وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے باوجو دمصائب وآلام کے باولوں میں گھر جانے اور مظالم کے پہاڑوں تلے دب جانے کے باوجو دبھی صبر واستقلال کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور پھراُس لئے ہوئے قافلہ کی سربراہی کرتے ہوئے دمش پہنچیں اور یزید کے سامنے ایسی تقریر کی جس کے الفاظ رہتی دُنیا تک کتابوں کی زیت سے رہیں گے۔

گھر لُٹانا، جان دینا کوئی تجھ سے سکھ جائے جان عالم ہو فِدا اے خاندانِ اہلِ بیت

سیدہ زیب طاقی کا مزارِ مبارک نہایت خوبصورت انداز میں بناہوا ہے۔ بہترین شم کے فانوس چھتوں پر آویزاں ہیں اور ہرطرف رنگارنگ بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں۔ دیواروں پرمختلف رنگوں میں شیشہ، کرسٹل اور کاشی کا کام کیا ہوا ہے جوایک عجب نُور کا سال دیتا ہے۔

#### سيدة زينب رالي كا مزارِ مبارك دمشق مين؟ يا مصر مين؟

سیدہ زینب والٹیٹا کاروضۂ مبارک دنیا کی خوبصورت ترین عمارات میں شار ہوتا ہے۔ دمشق میں بھی موجود ہے لیکن اہلِ مصر تحقیق کے بعد اِس پر مُصر میں کہ آپ والٹیٹا کا مزارِ مبارک مصر میں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دمشق میں یہ روضہ شریف آپ والٹیٹا کا مزارِ مبارک ہو لیکن بزرگوں سے منسوب ہر چیز قابلِ آپ والٹیٹا کا مزارِ مبارک ہو لیکن بزرگوں سے منسوب ہر چیز قابلِ احترام اورائس کے اینے فیوضات و ہرکات ہوتے ہیں۔

بارگاہِ سیدۃ زینب ڈاٹٹی میں طویل حاضری اور دُعاوَں کے بعد شنرادہُ غوث الثقلین کی ہمراہی میں الوداعی سلام پیش کیا، پھرآپ کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہوئے باہر صحن میں آئے اور مرکزی دروازے سے ہوتے ہوئے احاطہُ مزارے باہر

آ پنچ اور واپس اپنی رہائش گاہ روانہ ہوئے۔ رہائش گاہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل بروز جمعة المبارک مؤرخہ 15 اکتوبر 2004ء پہلا روزہ ہوگا۔ زیارات کا پروگرام ترتیب دیا اور حضور قبلہ نے فرمایا کہ کل کا جمعة المبارک عظیم اسلامی و تاریخی" جامع مسجداً موی" میں ادا کریں گے۔ سرزمین وشق میں پہلی سحری کی اور نماز فجرکی ادائیگی کے بعد سوگئے۔

#### دمشق کی چند اهم و مشهور مساجد

دمشق میں بے شارقد یم وجدید مذہبی و تاریخی اہمیت کی مساجد لائقِ زیارت ہیں۔جن میں مسجد سیدۃ زینب طِلْعُیّا، مسجد سیدۃ رقیہ طِلْعُیّا، مسجد سیدنا حجر بن عدی ﴿لِلْعُیّا، جامع بنواُ میہ،مسجد نبی ہابیل علیالِاً ،مسجد مُراد پاشا، تکیہ مسجد، درویش پاشا مسجد اور بلبوعہ مسجد سر فہرست ہیں۔

#### دنیائے اسلام کی قدیم ترین مسجد ''جامع أموی''

اِس قدیم وتاریخی مسجد کا پورانام 'جامع بنو اُمیه الکبیر ''اوراخصارے' جامع اُموی''ہے۔مسجد حرام ، سجدِ نبوی شریف اور مسجدِ افضیٰ کے بعد چو تھے نمبر پر مساجد اسلام میں اِس کا شار ہوتا ہے۔ دُنیا کے عجا نباتِ اسلام میں سے ایک شار ہوتا ہے۔ دُنیا کے عجا نباتِ اسلام میں سے ایک شار کیا ہے۔ اِس مسجد کی ابتدائی صورت کے ہے ، جبکہ حضرت امام شافعی عمین نے اِسے دُنیا کے پانچ عجا نبات میں سے ایک شار کیا ہے۔ اِس مسجد کی ابتدائی صورت کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ' آرامیوں''کا ایک معبد تھا۔ نصار کی نے اِسے گرجا''کلیسا'' میں تبدیل کر کے اِس کا نام'' یوجنا''رکھ دیا ، جوایک طویل عرصہ تک نصر انیوں کے زیر تصرف رہا۔

#### مسجد اور کلیسا ساته ساته

جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں ذکر کرآئے ہیں کہ قدیم شہر دمثق جب فتح ہوا تو اُس کی صورت حال ایسی تھی کہ باب شرقی سے سیدنا خالد بن ولید و النین ہر ورشمشیر شہر فتح کرتے ہوئے آرہے ہیں اور دوسری سیدنا ابوعبیدہ و ٹائنٹی صلح کے ساتھ شہر میں داخل ہورہے ہیں۔ اِن دونوں عظیم شخصیات کی ملاقات بھی ' یوحنا'' کے اُس کلیسا کے عین وسط میں ہوئی ، اِس لئے یہ کلیسا بھی دوحصوں میں بٹ گیا۔ کلیسا کا جو حصہ لڑ ائی سے فتح ہوا تھا۔ اُس حصہ میں مسلمانوں نے اپنے اختیار کے تحت یہاں مسجد بنا کی ، جبکہ کلیسا کا باقی آ دھا حصہ کے سے فتح ہوا تھا، معاہدہ کے مطابق وہ کلیسا ہی باقی رہا اور سالہا سال تک مسجد اور کلیسا ساتھ ساتھ قائم رہے۔

86 ھ جب اُموی خلیفہ ولید بن عبدالملک نے نظامِ حکومت سنجالاتو اُس نے اِرادہ کیا کہ ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جس کی مثال پورے مشرق میں نہ ہو۔خلیفہ نے کلیسا'' یوحنا'' کے نگرانوں کو بلا کرمنہ مانگی رقم کی پیشکش کی ،مگروہ نہ

راضی ہوئے،خلیفہ نے بابِ تومہ کے باہرا یک بہت بڑے کلیسا کومنہدم کر کے وہاں مسجد بنانے کا اعلان کر دیا،تو پھرعیسائیوں نے اپنے اِس بڑے کلیسا کو''کلیسا یوحنا'' پرترجیح دی اور اِس کلیسا کی دستبر داری کا اعلان کر دیا۔

یوحنا کلیسا کواپنی تحویل میں لینے کے بعد خلیفہ وقت نے جب گرانے کا اِرادہ کیا تو عیسائیوں نے آکر کہا، ہمارے ہاں یہ شہور ہے کہ جو اِس کلیسا کو گرانے کی کوشش کرے گاوہ پاگل ہوجائے گا۔ بیٹن کرخلیفہ وقت غصہ میں آگیا کہ اگریہ بات ہے تو میں خودا پنے ہاتھوں سے اِس کو گراؤں گا، چنانچے خلیفہ ولید بن عبدالملک نے پہلی کدال خود ماری، پھراُس کو کممل منہدم کردیا گیا۔

اِس مسجد کی تغییر میں ایرانی ، ہندی اور رومی کاریگروں نے حصہ لیا۔ بازنطینی بادشاہ نے مسجد کی تزئین و آرائش کیلئے 100 یونانی کاریگر بھیجے فنِ تغمیر کے لحاظ سے بیاُس دور کی خوبصورت ترین اور عالی شان مسجد تھی۔ جامعہ اُموی کے تین مینار ہیں ، ایک مشرقی ، دوسراغریی اور تیسراشالی۔

مسجداً موی میں اہلِ سنت کے چاروں فقہی مسالک کا خیال کرتے ہوئے چارمحراہیں اور چارمصلے بنائے گئے۔
سب سے بڑا محراب حنی امام کیلئے مختص تھا۔ مساجد میں محراب بنانے کا رواج اِسی مسجد سے شروع ہوا تھا۔ خلیفہ ولید بن
عبدالملک نے اِس مسجد کے چاردرواز ہے بنائے ۔مشر قی درواز ہے کا نام''باب جیرون ''،مغربی درواز ہے کا نام''باب
البرید ''(یدروازہ تمام دروازوں سے خوبصورت اور بارونق ہے، اکثر شعراء نے اِس درواز ہے بارے میں بے شار
اشعار کے ہیں)، جانب قبلہ دروازے کا نام''باب السزیسادہ ''اوراُس کے مقابل دروازے کا نام''باب الناطفافین ''ہے۔

780ء جامع اُموی میں مزید توسیع ہوئی اور ضروری تبدیلیاں عمل میں آئیں۔محرابی قُبہ کے پنچ حکمرانوں کیلئے ایک مقصورہ بنایا گیا جوز مانہ مابعد شاہی مسجدوں کا ضروری حصہ بن گیا۔مقصورہ میں حاکم اعلیٰ نمازادا کیا کرتا تھا۔

اُموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کہا کرتا تھا کہ اللہ تبارک وتعالی نے میرے ہاتھوں مسجد نبوی شریف، جامع اُموی اور مسجدِ اقضای شریف کی توسیع ، تغمیر اور تکمیل کروائی ہے، اللہ تبارک وتعالی کو اِن میں سے اگر میرا کوئی بھی عمل پیند آگیا تو میری بخشش ومغفرت کیلئے یہی کافی ہوگا۔

یا قوت الحمو ی لکھتا ہے کہ 461ھ تک اِس مسجد کے حسن میں کچھ تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ پھر اِس مسجد کے قریب ایک گھر کوآ گ لگ گئی، جس کے شعلے مسجد کی دیواروں تک پہنچے، جس کا اثر بیہ ہوا کہ رفتہ رفتہ تمام مسجد آتش کدہ بن گئی۔ اہلِ دمشق نے بہت کوشش کی مگر بے سوداور مسجد کا ابتدائی حسن و شباب جاتا رہا۔ جامع اُموی اب بھی موجود ہے اور بے نظیر عمارت ہے لیکن

آه! خلیفه ولید کا ثانی کوئی نہیں ہوا جو اِسے از سرِ نواُسی رنگ میں جلوہ دیتا جبیبا کہ کسی وقت میں ہوتا تھا۔

آج جمعة المبارک اور پہلا روزہ ہے، رات کوہی شنرادہ غوث الثقلین نے فرمادیا تھا کہ کل نما نے جمعہ اسی عظیم مسجد میں اداکریں گے اور ہماری بھی بہی خواہش تھی کہ اتن عظیم و تاریخی و مذہبی نوعیت کی حامل مسجد میں ضرور ایک بار جمعة المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنا چاہئے۔ شنرادہ غوث الثقلین ،سید حسنین مجی الدین گیلانی اور یہ بندہ تیار ہوکر رہائش گاہ سے باہر آئے اور ایک گاڑی میں سوار ہوکر جامعہ اُموی کی طرف روانہ ہوئے۔ سوقِ جمید ہیے کے باہر گاڑی سے اُترے اور بازار سے ہوتے ہوئے سید ھے مسجد میں داخل ہوگئے اور سب سے پہلے اِس مسجد کے اہم و بابرکت مقام کی طرف روانہ ہوئے۔

#### مقام رأس (سر مبارك) سيدنا امام حسين رالله

شریف بناہواہے۔

مسجداُ موی کے بائیں جانب ایک کونے میں شہید کر بلاحضرت سیدنا امام حسین وٹاٹیڈ کاسرِ مبارک کا مقام ہے۔
شہراد ہ کونین سیدنا امام حسین وٹاٹیڈ کاسرِ انورعہد یزید میں کر بلائے معلی سے دشق لایا گیا تھا۔ اِس مبارک مقام کے ساتھ
ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جو' دمصلی امام زین العابدین وٹاٹیڈ '' کہلاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اِس مقام کو حضرت سیدنا
امام زین العابدین وٹاٹیڈ کے ایام اسیری میں عبادت گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بارگاہِ رائسِ سیدنا امام حسین وٹاٹیڈ میں
حضور قبلہ شہراد ہ غوث الثقلین کی ہمرا ہی میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ انتہائی رَش ہونے کی وجہ سے ایک سائیڈ پر بیٹھ گئے
جہال قبلہ حضور کافی دیر تک مراقب رہے۔ پھرآپ نے اِس مقدس مقام پرایک طویل دُعافر مائی۔

مؤرخین کا اِس بات پراتفاق ہے کہ سیدنا امام حسین را گائی گئی کا جسم اطہرتو کر بلاکی سرز مین میں وفن ہے کیونکہ سانحہ سر اقدس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اہلِ شام کے مطابق آپ کا سرِ اقدس اِسی مذکورہ مقام میں وفن ہے کیونکہ سانحہ شہادت کے بعد سب سے پہلے آپ کے سرِ مبارک کو کو فہ میں ابنِ زیاد کے در بار میں اور پھر برزید کے در بار وشق بجوایا گیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کے سرِ انور کو اہلِ بیتِ اطہار کے ہمراہ مدینہ منورہ بجوا دیا گیا تھا، جسے جنت ایقی وفن کر دیا گیا تھا۔ کیا تھا۔ بیٹی والہ جات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین را گائی کا سرِ اقدس از ہر یو نیورسٹی کے بالمقابل میدان الحسین کے قریب جامع الحسین میں مدفون ہے، جہاں پر ایک نہایت ہی خوبصورت روضہ از ہر یو نیورسٹی کے بالمقابل میدان الحسین کے قریب جامع الحسین میں مدفون ہے، جہاں پر ایک نہایت ہی خوبصورت روضہ

بہرحال صحابہ کرام اور اہلِ بیت کرام سے منسوب کسی بھی مقام پرسرِ نیاز خم کرنا ضروری ہے کیونکہ نسبت کی تعظیم ہی تو مسلمانوں کا دستور رہا ہے اور رہنا چاہئے ۔ راکس سیدنا امام حسین رٹی گئے گئے گئے کی زیارت کے بعد جامع اُموی کی زیارت کی جوفنِ تغمیر کا ایک عظیم شاہ کا رہے۔

#### مزار مبارک حضرت یحیی علائل

مسجد اُموی کے اندر حضرت کی علیاتی کے سرِ انور کا نہایت خوبصورت مزارِ مبارک ہے۔ حضرت حافظ ابن عسا کر عیلیہ نے زید بن واقد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جواُس وقت مسجدِ اُموی کی تغییر کی گرانی کررہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کی بنیاد کھودتے وقت ایک غار دریافت ہوئی۔ ہم نے خلیفہ وقت کو اِس کی فوری اطلاع دی۔ خلیفہ ولید بن عبدالملک خود غار میں اُئرے، اُس میں ایک صندوق تھا جس کے اوپر بیعبارت تحریرتھی۔

### "هذا رأس يحييٰ بن زكريا" (پيمنزت يجيٰ بن زكريا كاسر اقدس ہے)

جب إس صندوق كو كھولا گيا تو أس ميں حضرت يجي بن ذكريا كاسرِ انورلكڑى كے ايك چوكھے ميں ركھا ہوا تھا۔ چبرة انور اور موئے مبارك بالكل تروتازہ تھے اور أن ميں كوئى ذرہ بحر تبديلى نہ واقع ہوئى تھى۔ زيارت كے بعد صندوق كو بند كر ديا گيا۔ حضرت يجي عَلياتِين كى بارگاہ مقدسہ ميں ہدية سلام كے بعد حضور شنرادة غوث الثقليين نے وُعا فرمائى اُس كے بعد مقام ہود عَلياتِين جو إلى مسجد ميں ہے، كی طرف روانہ ہوئے۔

#### مقام هود علياتان

جامع اُموی میں قبلہ والی دیوار میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیائیں کا ایک مقام مبارک ہے۔ حضرت ہود علیائیں ، حضرت نوح علیائیں سے تقریباً 800 سال بعد تشریف لائے۔ مسجداُ موی میں آپ کے اِس مقام مبارک کے متعلق علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا ایک باغ تھا جو کہ اب مسجداُ موی کا حصہ ہے۔ ذائرین اِس مقام پر عاضر ہوکرنوافل اداکرتے ہیں، ہم نے بھی اِس مقام پر حاضری اورنوافل پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔

#### مقام خضر علياتان

مسجداً موی حضرت خضر علیاتیا کے نماز پڑھنے کی جگہ'' مقام سیدنا خضر علیاتیا '' کے نام سے موسوم ہے۔ بہت سے اہل اللہ حضرات نے حضرت خضر علیاتیا کو یہاں نماز پڑھتے دیکھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ولید بن عبدالملک نے مسجد اُموی کے مگران کو پیغام بھجوایا کہ آج رات میں تنہا مسجداُ موی میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، اِس لئے نماز عشاء کے بعد کوئی مسجد میں موجود نہ ہو۔ انتظامیہ نے اِس محم کی تعمیل کی ،خلیفہ وقت مسجد میں داخل ہوا اور عبادت میں مصروف ہوگیا۔ اچا تک خلیفہ نے دیکھا کہ ایک خلیفہ نے دیکھا کہ ایک خلیفہ نے دیکھا کہ ایک خلیفہ نے گران کو بلاکر کہا کہ کیا میں نے تہدیں نہیں کہا تھا کہ مسجد کے اندر کوئی نہ ہو۔ تم نے اِس شخص کو کیوں اندر رہنے دیا ؟ گران نے کہا، یہ حضرت خضر ہیں جو ہردات اِس مسجد میں نماز کیلئے تشریف لاتے ہیں۔

مشہور مؤرخ حضرت امام ابن کثیر عب اللہ فرماتے ہیں کہ جوبات اِس مقام سے متعلق تو اتر سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام یہاں نمازیں پڑھا کرتے تھے اور یہی ایک بات اِس مقام کے شرف وعظمت کیلئے کافی ہے۔ اِس مقام مقدس کے قریب ہمیں بھی نوافل اداکرنے کا شرف حاصل ہوا۔

#### مقام نزول حضرت عيسى علياتي

مسجداً موی کے مشرقی مینار کے متعلق سرکارِ دوعالم عَضِ ناشر کا اِرشاد مبارک ہے کہ

ینُزِلُ عِیسُلی بُنِ مَرُیکم عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَیْضَاءِ شَرُقِی دَهِشُق'

(قُر بِ قیامت حضرت عیسی عیایِ اَلْمَ اَلْ مَنْ کے سفید مینار پرنزول فرما کیں گے )۔

اسی وجہ سے انتظامیہ کی طرف سے اِس مینار کی چوٹی پر خاروار جالی لگادی گئی ہے اور مشرقی مینارہ احتیاطاً بندر کھا جا تا
ہے کہ کوئی صاحب او برچڑھ کرنزول کا دعویٰ نہ کردے۔



ندکورہ بالا مقامات کی زیارات کے بعداً س مقام کود یکھا کہ جہاں چندافرادل کراجتا می اذان دیتے ہیں۔ آج جمعة المبارک کی وجہ ہے مسجد میں رَش بڑھتا ہی چلا جارہا تھا، اِس لئے منبر شریف کے سامنے ایک مقام پر بیٹھ گئے اور حضور قبلہ اپنے وظائف میں مشغول ہو گئے۔ 11:30 بج اجتماعی طور پر اذان دی گئی۔ اذان کے اختتام پر در ووشریف انتہائی خوبصورت صیغہ جات اور پر سوز آواز میں پڑھا جانے لگا۔ ملک شام اور ملک ترکی کی مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ اذان سے پہلے اور بعد میں بڑی خوش الحامی کے ساتھ بارگاہ نبوی من الحقی میں در ودوسلام کے گلہ ستے نچھا ور کئے جاتے ہیں۔ ہم نے ابتدائی چارشنیس میں بڑی خوش الحامی کے ساتھ بارگاہ نبوی من شریف لے آئے ، وہ بچھ دیر کیلئے منبر شریف کے سامنے رُئے ، پھراو پرتشریف لے اداکیس ، اِسی اثناء میں خطیب جامع اُموی تشریف لے آئے ، وہ بچھ دیر کیلئے منبر شریف کے سامنے رُئے ، پھراو پرتشریف لے ، جس کے ساتھ ہی دوسری اذان بلند ہونا شروع ہوگئی۔

معزز خطیب صاحب نے جمعۃ المبارک کا خطبہ شروع کیا۔ فضائلِ رمضان اور برکات رمضان کے حوالہ سے قرآن وحدیث کی روشنی میں کافی نقاط سامعین کے گوش گزار کئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمروں میں برکت فرمائی اورایک بار پھر ہمیں بیمبارک و مقدس مہینہ میسر آیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حتی الامکان اِس ما و مبارک کے فیوض و برکات سے فائدہ اُٹھایا جائے۔ خطیب صاحب کے طویل و بابرکت خطبے کا اختیام و عائیہ کلمات پر ہموا اور اقامت کے ساتھ تمام حاضرین نے رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک اداکیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد اُموی سے باہر آئے اور سلطان نور الدین زنگی کی بارگا و اقدس میں حاضری کیلئے روانہ ہوئے۔



شهرِ دمشق میں مسجداً موی کاایک خوبصورت منظر

#### سلطان نور الدين زنگي عشاللة

سلطان نورالدین زنگی عین ، زنگی سلطنت کے بانی اور عمادالدین کے بیٹے تھے۔ جنہوں نے تاریخ اسلام میں بڑا نام پیدا کیا اور بلادِشام پرتقریباً 88 سال حکومت کی ۔ سلطان نورالدین زنگی عین کے بیٹے نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو واپس لینے کیلئے انتہائی کوششیں کیس اور اِس مقصد کے حصول کیلئے اُنہوں نے گردونواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو بھی اپنی مملکت میں شامل کیا۔ سلطان نورالدین زنگی عین اور الحکومت حلب تھا اور فتح دشق کے بعدا سے اپنادارالحکومت قراردے دیا۔ سلطان نے سیست انطاکیہ پر حملے کرکے گی قلعوں پر قبضہ کرلیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دشق پر قبضہ کرنے کیکوششیں بھی ناکا م بنادی گئیں اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکا لنے کی راہ ہموار ہوگئی۔

سلطان نورالدین زنگی عین نے مصر پر قبضے کے بعد بیت المقدس پرحملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔مسجدِ اقصلی شریف کیلئے ایک اعلیٰ درجے کامنبر بھی تیار کروایا کہ فتح بیت المقدس کے بعدوہ اِس منبر کواپنے ہاتھوں سے رکھے گالیکن خداوند تعالیٰ کو بیمنظور نہ تھا کیونکہ بیسعادت ازل ہے کسی اور عظیم شخصیت کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔

سلطان نورالدین زنگی عین ایمی بیت المقدس پر حملے کی تیاریاں کرہی رہاتھا کہ اُس کے گلے میں معمولی تکلیف ہوئی جو بڑھتے بڑھتے خناق کی صورت اختیار کر گئی اور بالآخر سلطان کا آخری وقت آپہنچا اور 21 شوال 569 ھودنیائے اسلام کے اِس عظیم سلطان نے اِس فانی دنیا کو الوداع کہا۔سلطان کی وفات کا دن دشق میں قیامت کا دن تھا۔اُس کے وصال کی خبر دشق بر بجلی بن کر گری اور اُن کے دامن صبر وضبط کوجلا کر راکھ کر دیا۔لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے گلے اور دشق کا چپہ چپہشور محشر کا نمونہ پیش کر رہاتھا۔

عالمِ اسلام میں سلطان کی بیخبر پینچی تو ہر طرف ماتم بر پا ہو گیا اور مسلمانوں کی نظروں میں دنیا تاریک ہوگئی،خلیفہ بغداد اور سلطانِ مصر کو جب بیخبر ملی تو وہ بے اختیار رود سے اور مرحوم سلطان کے فرزند اور دشقی امراء کوتعزیتی خطوط کھے۔ شعراء نے طویل مرشے کھے جنہیں لوگ پڑھتے تھے اور بے اختیار روتے تھے۔

سلطان کی میت کو مشق کے علماء اور صلحاء نے خسل دیا اور پھر رزقِ حلال سے تیار کئے ہوئے پاک پیڑوں میں اُسے کفنا یا۔ سلطان نور الدین زنگی عملے اور سلطان نے وصیت کی کفنا یا۔ سلطان نور الدین زنگی عملے سلطان نے وصیت کی مشی کہ اِس موئے مبارک کو میر بے لیوں کے در میان رکھ دینا۔ جنازہ اُٹھا یا گیا تو ہر طرف سے آہ و فغال کی آوازیں بلند ہونے کنگیں ، لوگ گروہ در گروہ آتے اور میدانِ اخضر میں نمازِ جنازہ پڑھتے ، سلطان مرحوم کی کئی بار نمازِ جنازہ پڑھی گئی اور پھر اِس بطنِ عظیم وجلیل کوزیر زمین سلادیا گیا۔

دمشق شهر کامشہورِ زمانہ بازار بنام''سوق حمیدیہ' ختم ہونے سے پہلے دائیں طرف ایک جھوٹا سا بازار بنام ''سوقِ الخیاطین' ہے۔ اِس بازار کے دائیں جانب ایک کمرے میں عظیم اسلامی سلطان نورالدین زنگی عِیالیہ آرام فرماہیں۔ سلطان صلاح الدین ایو بی عُیالیہ ایک دن سلطان نورالدین زنگی عِیالیہ کے مزارِ مبارک پر حاضر ہوا تو اُس نے یہاں ایک عجیب بات محسوس کی کر قبر مبارک کے احاطہ میں ایک نورسا پھیلا ہوا ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ اِس خاک میں ایک ایسام دِموَمن اورم دِمجاہد آرام فرما تھا جس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا تھا اور یہ وہ خوش نصیب ترین انسان تھا جسے سرکارِ دوعالم سے اُنہیں کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔

مشہورمؤرخ ابنِ خلکان لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے کسی مسلہ میں انتہائی پریشان تھا اور میں اِسی پریشائی کے عالم میں سلطان نور الدین زنگی عیشانی کے مزار پر چلا گیا اور بہت ہی پُر درد کہے میں دُعا ما نگی ، ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ میر ا وہ مشکل ترین مسلہ اِس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اِس کونا قابلِ یقین نصور کرتا ہوں۔ ابنِ خلکان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے ایسے کئی واقعات درج ہیں کہ جن کی دُعا کیں سلطان نور الدین زنگی عیشانی کے مزارِ مبارک برحاضر ہونے سے قبول ہو گئیں۔

#### مسجد نور الدین زنگی میں محفل ذکر و نعت

حضور قبلہ شہرادہ غوث التقلین اور سید حسین محی الدین کے ہمراہ مجدنور الدین زنگی میں حاضر ہوئے، جہال پر محفل ذکر ونعت رسول مقبول مشیقی اور قصیدہ بردہ شریف باواز بلندا نہائی دکش انداز میں پڑھا جاری تھی اور قصیدہ بردہ شریف باواز بلندا نہائی دکش انداز میں پڑھا جاری تھی اور قصیدہ بردہ شریف کے اختتام حصرات نے شہرادہ غوث التقلین کوایک نمایاں مقام پر بٹھایا اور ہم بھی آپ کے قریب بیٹھ گئے قصیدہ بردہ شریف کے اختتام پر نعتیہ اشعار کے گلد سے بارگاہِ نبوی میٹی بیٹی گئے ۔ اِس کے بعد تمام حاضرین ایک دائر کی صورت میں کھڑ ہے ہوگاہ تھ کیڈ کر آوادر بیور فاعیہ کا آغاز ہوا جوانتہائی پر کیف اور وجد کی کیفیت پیدا کر دہا تھا۔ کھڑ ہے ہوگا آغاز ہوا جوانتہائی پر کیف اور وجد کی کیفیت پیدا کر دہا تھا۔ اِسی دوران ایک ذمہ دار شخص شہرادہ غوث الثقلین کے قریب آیا اور نہایت مو دبانہ انداز میں گزارش کی کہ آپ بھی حلقہ دوران ایک ذمہ دار شخص شہرادہ غوث الثقلین نے قواعد کے میں تشریف فرما تھے، شہرادہ غوث الثقلین نے قواعد کے مطابق سب سے پہلے اُن کی دست بوتی کی اور پھر حلقہ دورک کے میں درمیان میں کھڑ ہے ہو کر ذکر کرواتے رہے اور ذکر کروانے کے ساتھ بے بابرکت معلی اختیام پذیر ہوئی ۔ حضور قبلہ نے اِس مبارک محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہونے پر ہمیں مبارک باد دی۔ اِس معفل اختیام پذیر ہوئی ۔ حضور قبلہ نے اِس مبارک محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہونے پر ہمیں مبارک باد دی۔ اِس دوران کئی حاضرین آپ سے دست بوتی کا شرف حاصل کرتے رہے۔ شہرادہ غوث الثقلین نے فرمایا کہ بیسب حضرت

سلطان نور الدین زنگی عینیہ کاخصوصی نصرف ہے جوآج بھی جاری وساری ہے۔مسجد سے نکل کر بارگاہ سلطان نور الدین زنگی عینیہ میں حاضر ہوئے اور اللّٰد تبارک و تعالیٰ سے اِس بزرگ سلطان کے وسیلہ سے سب کیلئے دُعا کیں کی گئیں۔

حضرت سلطان نورالدین زنگی تو الله به وه عظیم سلطان ہے جس نے مدینه منوره میں اُن دونصرا نیوں کا کام تمام کرنے کے بعد اِس سعادت عظمیٰ کے حصول پر پورے شہر مدینه منوره کا طواف (چکر) کیا۔ اور روضهٔ رسول مٹی آئی ہم جاروں اطراف میں سیسہ پلائی دیوار کی تعمیر کروا دی۔ بارگاہِ سلطان نورالدین زنگی عین پھودیراُن کے تصرفات سے مستفیض ہونے کے بعد باہر آئے اور گاڑی میں سوار ہوکرا پنی رہائش گاہ پنچے اور حضور قبلہ کے ہمراہ 1425 ھے کے رمضان المبارک کا پہلا روزہ سیدہ زینب رہائش کی قربت میں افطار کیا اور پھر ملکِ شام کے دوسرے شہروں میں موجود زیارات کا پروگرام ترتیب دیا۔







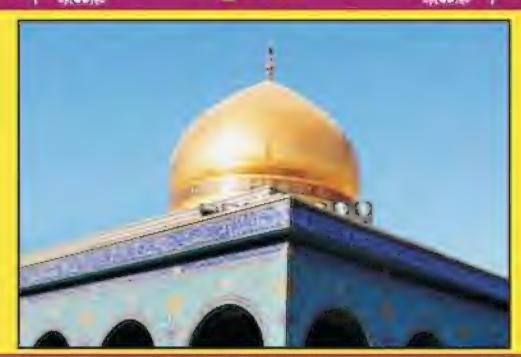

مقام سيرة زينب في الله



الرارارك ميدةرقيظا



### دمشق



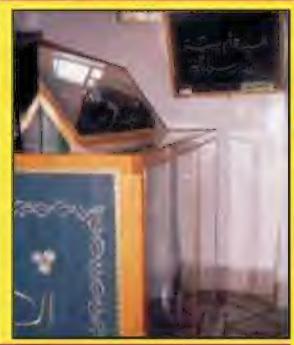





مزادمبارك أم المؤسنين سيدة أم سلمه وفظفا



مقام مبارك سيدنا ابوجريره واللؤ

## دمشق





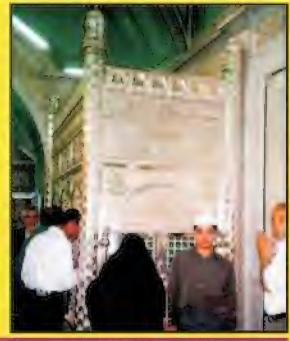

عام دأس المام سين المكل

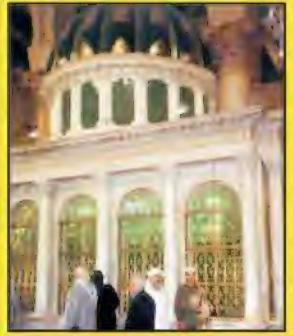

عام راك أي المستحل عليه

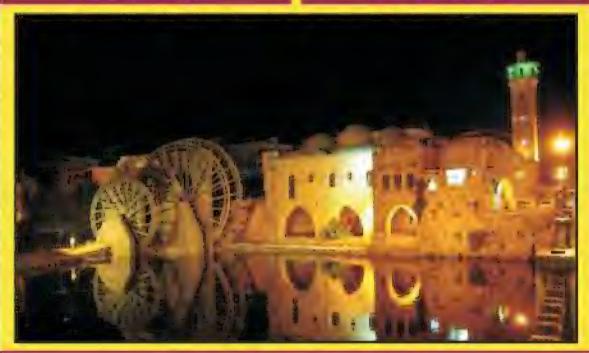

تهاه شهريش مسجد نوري اورناعوره كاخويصورت منظر



#### حبص





# ييروني مظرمزارمبارك حضرت سيدنا خالد بن وليد ولأفتؤ



اندروني منظر مزارمبارك حضرت سيدنا خالدبن وليدخالفظ







جليش مزارمبارك سيدنا ابرائهم من ادهم ولان

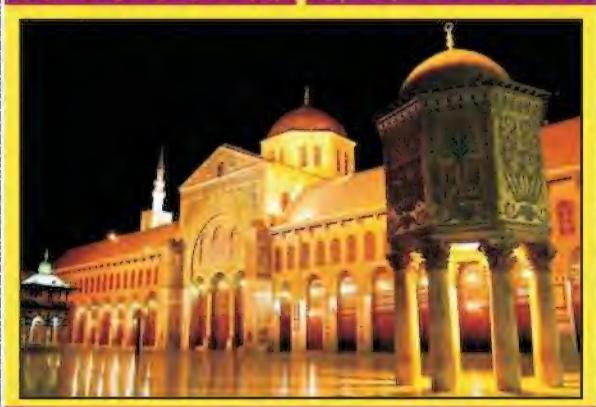

دمثق ميں جامع أموبيكا أيك خويصورت منظر



### دمشق





و اکبری الدین بن عربی واقع کے مزار مبارک کاراست



رتيس المكاشنين فتح كى الدين بن حربي ولاتك كاحزار يُر الوار







مزارير الوارسلطان لورالدين رتحى بيكت



مزارميارك سلطان صلاح الدين الدبي ويخفظ

(\*) (\*) A





مزاريهُ الوارثي الله ذكر يانتيانين



وه مقام جهال پرسیدناامام حسین دانشو کاسرمبارک رکھا گیا تھا

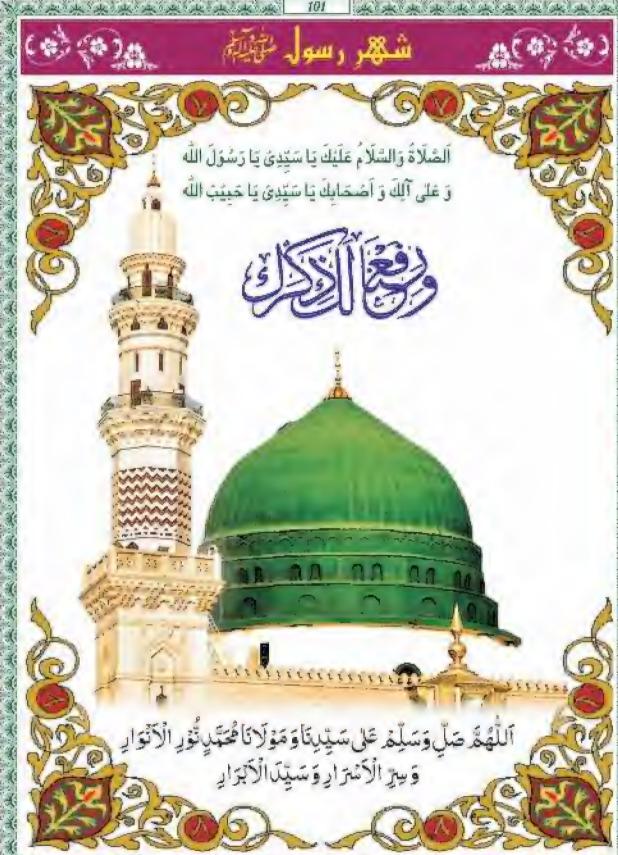

# 



# كهنامساحضور والكفال يحراب السفام السنظر وايك نظر كاسوال ب



چکتی رہے تیرے مطالبارو منے کی جال

# شگهر رسول شهر



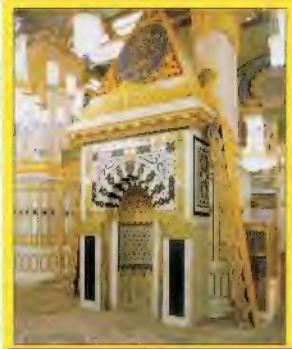



تحراب النبي عظيم







منبررسول منتقف كدوخويصورت مناظر



# شگر رسول نایکه





مجر وأفاطمه الزاهر الخلفا



مزايدُ الوارخا تونِ جنت بِينَا



مزادمبارك ميدنا براجع بن دمول المدخظ



ارمادک میداهان ی نظا





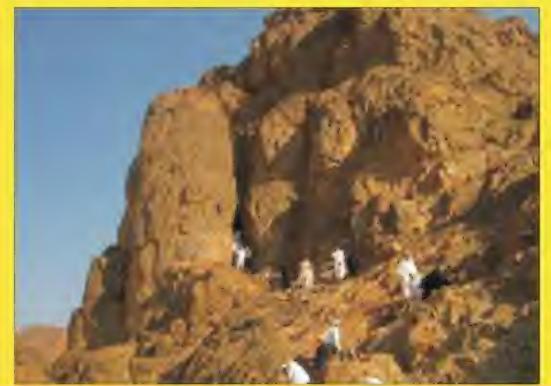

احديباذ كاأيك فويعورت منظر







جنتي كوال (بيتو غوس)



اولين مجد مجدقباء

# (\*) (\*)

# شگهر رسول 🕬





يا سيدى يا رسول الله 腐



شنرادة غوث التقلين كنيد خيتراء كيسائے بيں



سيدى ومرشدى كى ر بائش كاه پر منعقده محفل يس شريك شخصيات





"لَيَبْعَثَنَّ اللَّهَ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَّا حِسَابًا عَلَيْهِمُ وَلَا يَا اللّهُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَّا حِسَابًا عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا لَا لَا قُولَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلِهُ عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَاكُومُ وَل

(الله تبارک و تعالیٰ اِس (شهر) سے ستر ہزار (افراد) ایسے اُٹھائے گاجن سے کوئی حساب و کتاب نہ لیاجائے گا) حساب و کتاب نہ لیاجائے گا)



#### بابركت شهر حمص

ملکِ شام کا ایک بابرکت، قدیم، تاریخی اورخوبصورت شهر ہے جوشام کے دارالحکومت دمثق سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بھر اللہ! اِس شہر مقدس میں تین بار حاضری کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ اِس شہر میں موجود مقاماتِ مقدسہ جن پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، برکت کے حصول کیلئے اُن کا تذکرہ درج ذیل سطور میں حاضر ہے۔

# مزار مبارك سيف الله حضرت سيدنا خالد بن وليد راثيني

عظیم صحابی رسول مراہی ہے مصرت سیرنا خالد بن ولید دلاتی تاریخ اسلام کی وہ عظیم و مجاہد شخصیت ہیں جن کو بارگاہ و نبوک مراہ تھے میں نبوک مراہ تھا۔ آپ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیااور کسی بھی جنگ میں شکست نہ کھائی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید دلاتھ ہے نہ جن علاقوں کو فتح کیا وہ اب بھی مسلمانوں کے زیر تسلط ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید دلاتھ ہے ۔ جنگی احوال فتح وشق میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ معرکہ موقعہ کے موقع پرسیدنا زید دلاتھ ہی ، سیدنا جعفر طیار دلاتھ ہی اور ایسیدنا عبداللہ رواحہ دلاتھ ہی جان تو ٹر کر لڑے اور بے شارز نم کھا کر باری باری شہید ہوگئے۔ پھر اسلامی شکر کی قیادت حضرت سیدنا خالد بن ولید دلاتھ ہے جان تو ٹر کر لڑے اور جے شارز نم کھا کر باری باری شہید ہوگئے۔ پھر اسلامی شکر کی میں آپ حضرت سیدنا خالد بن ولید دلاتھ ہے نہوں کے قریب تلواریں ٹوٹیں۔ آپ کے جسم مبارک کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلواریا نیز سے کے دست مبارکہ ہوتے لیکن شہادت نہ ہوں۔ آپ ہر معرکہ میں شہادت کی خواہش لے کر شریک ہوتے لیکن شہادت نہ ہوں۔ آپ ہر معرکہ میں شہادت کی خواہش لے کر شریک ہوتے لیکن شہادت نہ ہوں۔ آپ ہر معرکہ میں شہادت کی خواہش لے کر شریک ہوتے لیکن شہادت نہ ہوں۔ آپ ہر معرکہ میں اللہ کی تلوار) کالقب و یا تھا اُسے کون شہید کرسکتا تھا۔

محص شہر میں داخل ہوتے ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید رظائی کے مزارِ مبارک کا گنبدا ور مسجد شریف کے طویل مینار دور سے ہی نظر آنے شروع ہوجاتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک گوشے میں آپ رظائی کا مزارِ مبارک ہے جس کے اوپرایک انتہائی خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے۔ مزارِ مبارک کے اردگر دپیتل کی جالی گئی ہوئی ہے۔ آپ رظائی کے پہلو میں آپ رظائی کے صاحبز ادے حضرت عبدالرحمان بن خالد رٹھائی کی مزارِ مبارک کے بالمقابل بائیں گوشے میں سیدنا عبیداللہ بن عمر رٹھائی کا مزارِ مبارک ہے۔

حضرت سیدنا خالد بن ولید رہ النہ ہے گی بارگاہِ اقد س میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور ایک چاور کا نذرانہ پیش کیا۔ مختصر مخفلِ نعت منعقد کی اور جب بآوازِ بلند قصیدہ بردہ شریف کا ذکر شروع کیا تو مسجد میں موجود حضرات بھی ہمارے ساتھ اِس محفل میں شریک ہوگئے۔ دُعا کے بعد امام وخطیب صاحب نے بارگاہ سیدخالد بن ولید ڈالٹی سے ایک جائے نماز کا تحفہ ہمیں پیش کیا جوسدرہ شریف کے قصرِ تبرکات میں محفوظ ہے اور زیارت کی جاسکتی ہے۔

حضرت سیدنا خالد بن ولیدر طالعین کا وصال حضرت عمر فاروق طالعین کے دورِخلافت میں ہوا جمص شہر کے قدیم ترین قبرستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اِس میں 200سے زائد صحابہ کرام آ رام فر ما ہیں جمص شہر کے وسط میں مسجد صغیر میں اسلام کے چوتھے نمبر پر مشرف بداسلام ہونے والے صحابی رسول طالعین مضرت عمر و بن عبسہ طالعین کی قبر مبارک ہے اور شہر حمص کی دوسری مساجد میں جامع نوری لائق زیارت ہے۔

شہر مص کی اہم و مشہور زیاراتِ مقدسہ کا شرف حاصل کرنے کے بعد ملکِ شام کے تاریخی شہر مماہ روانہ ہوئے جس کا ذراتفصیل سے تذکرہ کریں گے کیونکہ شنرادہ غوث الثقلین سید محمد انور گیلانی مد ظلہ العالی کے اجداد کا تعلق اسی شہر مماہ سے ہے۔

# تاريخ شهر حماه

دشق ، حلب اور تمص کے بعد شہرِ حماہ ملکِ شام کا چوتھا بڑا اہم ومعروف شہر ہے جو دریائے عاصی کے کنارے واقع ہے۔ دریائے عاصی شام سے گزرتا ہوا بحرِ متوسط میں جاگرتا ہے۔ اِس دریائے کنارے تاریخ کی گئی اہم جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ شہر حماہ ، شام کے دارالحکومت ومشق سے 210 کلومیٹر اور شہر حلب سے 135 کلومیٹر کے فاصلے پرشام کے مشہور شہر ول کے مین وسط میں واقع ہے۔ سپر سالا را فواتِ اسلام حضرت سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح رشانی نے فتح حمص کے بعد شہر حماہ کو بذریعہ کے خوبر سے بڑے گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کیا۔

دریائے عاصی پر30 سے زائدنواعیر (پن چکیاں یا واٹر ویلز) تغمیر کی گیئں۔ اِن بڑے بڑے واٹر ویلز سے پانی نکال کر دور دراز کھیتوں تک زرعی فصلوں کو پہنچایا جاتا تھا۔ آج بھی شہر جماہ میں کئی نواعیر موجود ہیں جنہیں اب زرعی مقاصد کے استعال سے زیادہ ثقافتی ورثے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ معیار ،خوبصورتی اور سائز کے اعتبار سے ایسی نواعیر وُنیا کے کسی اور علاقے میں موجود نہیں ہیں۔ شہر کے قابلِ دیدمقامات میں یہاں کی نواعیر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔







#### شھر حماہ کی قدیم و تاریخ مساجد

حماہ کومساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اِس شہر میں مذہبی اور تاریخی نوعیت کی بے شار مساجد ہیں۔ صرف چند مساجد کا تذکرہ کرتے ہیں۔

#### الجامع الاعلى الكبير

حماہ کی اِس تاریخی قدیم ترین مسجد کو جامع کبیر یا جامع اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے جس پر شہر جماہ کو فخر حاصل ہے کیونکہ مسجد حرام، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصلیٰ شریف اور مسجد قباشریف کے بعد تاریخ اسلام کی بیہ پانچویں مسجد ہے۔ اونچائی پرواقع ہونے کی وجہ سے اِسے جامع اعلیٰ (اونچی مسجد) اور 'لؤ لؤۃ حماہ ''(یعنی جماہ کاموتی) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد مبارک قلعہ جماہ کے قریب واقع ہے۔ اِس عظیم و تاریخی مسجد کے دو مینار، ایک جانب جنوب اور ایک جانب شال ہے۔ اِس مسجد کا کڑھائی والالکڑی کا منبر 700 ہجری جماہ کے نائب سلطنت زین الدین کتبغا نے تعمیر کروایا تھا جود کیھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اِس مسجد میں ایو بی بادشا ہوں الملک المنصور اور اُن کے بیٹے المظفر الثالث کے مقابر بھی موجود ہیں۔

مسجدِ جامع اعلیٰ کے مقام کی قدیم ترین تاریخ کے مطابق یہاں معبدتھا۔ 350ء میں اِسے گرجامیں تبدیل کر دیا گیا، پھر اِس مسجد میں عباسی خلیفہ المہدی نے اضافہ کیا اور پھر ہر دورِ حکومت میں اِس مسجد میں تعدیل وتر میم ہوتی رہی اور آرکش و تزکین میں اضافہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ سال 1982ء کے خونی فسادات میں مسجد کوشدید نقصان پہنچا اور دوبارہ سال 1991ء میں اِسے یرانی طرز پرتغمیر کردیا گیا۔

#### الجامع النوري

شہر جماہ کی دوسری قدیم تاریخی مسجد' الجامع النوری' ہے جوسلطان نورالدین زنگی ﷺ نے ایک تاریخی' دیر قزما''
کی جگہ 558 ھیں نغمیر کروائی۔ اِس لحاظ سے اِس مسجد کی عمر تقریبا 900 سال بنتی ہے۔ یہ سجد عہد زنگی کے بہترین فن نغمیر کا
ایک شاہ کار ہے۔ یہ سجد ایخ منفر داور خوبصورت مینار کی وجہ سے انتہائی شہرت کی حامل ہے۔ شاہ مظفر نے اپنا مشہور کل جو
''قصر دارالسعادة'' کے نام سے مشہور ہوا، اِس عظیم مسجد کے قریب بنایا، دور دور سے زائرین اِس مسجد کود کھنے کیلئے آتے ہیں۔

#### جامع الحسنين

یہ سے دیہ ہے جامع الحسن، پھر جامع الحسن والحسین کے نام سے مشہور ومعروف تھی اور اب جامع الحسنین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ قدیم و تاریخی معبد قلعہ حماہ کے جنوب میں واقع ہے۔ جامع الحسین کی بیوجہ بتائی جاتی ہے کہ جب سید ناامام حسین والٹیج کے سرِ مبارک کوعراق سے دمشق لایا جارہا تھا تو دورانِ سفر حماہ سے گزرتے ہوئے اِس مقام پرآپ کے سرِ اقدس

*ቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚጷቚ*፞ዼቚቔ

کو پچھ وقت کیلئے رکھا گیا تھا۔ جامع الحسنین کے دوگنبداورایک مینار ہے۔ مجاہد اسلام حضرت سلطان نورالدین زنگی ڈالٹیؤ نے اس کامشر تی گنبددوبارہ تعمیر کروایا کیونکہ 552ھ کے شدیدزلز لے میں جوجماہ میں آیا تھا، اِس مسجد کوبھی کافی نقصان پہنچا تھا۔ جامع الحسنین کے مشر تی جانب ایک مزارِ مبارک حضرت یونس علیاتیا سے منسوب ہے اور اِس کے ثال میں مدرسۂ فریجیہ کی باقیات موجود ہیں۔

#### جامع ابي الفداء

ا بی الفداء کے عظیم کار ہائے نمایاں میں شہرِ حماہ کی اِس تاریخی مسجد کو جامع الدہشۃ اور جامع الحیایا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سجد دریائے عاصی کے شال جانب واقع ہے۔ 727ھ میں اِس مسجد کی تعمیر ہوئی صحنِ مسجد میں ایک گنبد کے سنچے ابوالفد اء کی قبر ہے جوائنہوں نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروائی تھی۔



الجامع الاعلى الكبير



الجامع النوري

# شهر حماه میں خانوادهٔ قادریه رزاقیه

شہرتماہ میں حضور فوٹ پاکسیدنا شخ عبدالقا ورجیلانی و وائی کی اولا دمیں سب سے پہلے تشریف لانے والی شخصیت حضرت سیف الدین کی گیلانی و النی الدین سیدنا عبدالرزاق بن سیدعبدالقا ور جیلانی و النی کی گیلانی و النی کی گیلانی و النی کی کیلانی و النی کی کیلانی و النی کی کیلانی و النی کی کیلانی و کی کے اللہ و عابد صاحبزا دے ہیں۔ حضرت سیدسیف الدین کی گیلانی و النی کی کی المان کی استادت بغداد میں ہوئی۔ آپ انتہائی زاہدو عابد سے سال 684 ھے گر برجاتے ہوئے شام کے شہرتماہ سے گزرے تو اُنہیں اِس شہرکی آب و ہوا، اِس کا پانی اور اُس کے خوبصورت باغات بہت پیند آئے۔ جے سے واپسی پر بھی یہی راستہ اختیار کیا اور اپنے خاندان اور احباب کے ہمراہ مماہ میں خوبصورت باغات بہت پیند آئے۔ جے سے واپسی پر بھی کہی راستہ اختیار کیا اور اپنے خاندان اور احباب کے ہمراہ مماہ میں قیام کا ارادہ فرمالیا۔ اُس وقت شاوحاہ ''المظفر الثالث' تھا۔ حضرت سیف الدین یکی و النی کی ایک میں کا ایک مگڑا عطاکرتے ہوئے حضرت سیف الدین یکی و النی کی کی ایک میں کی مشرقی جانب زمین کا ایک مگڑا عطاکرتے ہوئے حضرت سیف الدین یکی و النی نے بارہ مقام پر ایک محلّہ آباد کیا جو بعد میں سیف الدین یکی و النی کی میں مشہور ہوگیا۔

حضرت سیف الدین کی را گاڑئ نے شہر حماہ میں شاہِ حماہ 'ابی الفداء' کے وصال کے 3سال بعد 734ھ میں وصال فرمایا۔ صاحب قلائد الجواہر فرماتے ہیں کہ آپ کو' باب الناعورہ' بالمقابل زاویہ قادریہ میں دفنایا گیا۔ بعد میں محلّہ کی الحاضر پھیلتا گیا جس نے ایک بڑے محلے کی صورت اختیار کرلی اور پھر گیلانی محلّہ یا آلِ گیلانی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دریائے عاصی کے مشرقی اور مغربی حصے کوایک پُل کے ذریعے ملادیا گیا اور بی پُل ' جسر الشیخ عبد القادر' کے نام سے مشہور ہوگیا لیکن عوام اُسے' جسر بیت الشیخ "کے نام سے پکارا کرتے۔

حضرت قبلہ شنراد ہُ غوث الثقلین السیدمجمد انور گیلانی مدظلہ العالی کے اجداد کا تعلق بھی جماہ کے اِسی خانواد ہُ قادریہ رزاقیہ سے ہے۔

حماه شهر میں پہاڑ کی ایک چوٹی پر مقام سیدنا امام زین العابدین طالفیٰ اور مقام عظیم صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت وظالفیٰ لائق زیارت ہیں۔

#### شهرجيله

ملکِ شام کی مرکزی بندرگاہ''لاذقیہ' اور''بانیاس' شہر کے درمیان ایک اور چھوٹی سی بندرگاہ''جبلہ' کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔ جس کے کنار سے سلطان ابراہیم بن ادھم ڈالٹی کا مزارِ مبارک اور مسجد موجود ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادھم ڈالٹی بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک واقعہ سے متاثر ہوکر دنیا ترک کردی اور سفر کرتے ہوئے نواح نیشا پور میں بہتی گئے جہاں ایک غارمیں تقریباً 9 سال تک ریاضت کی۔ اُس کے بعد آپ مکہ مرمہ تشریف لے گئے ، وہاں طویل عرصہ عبادت وریاضت میں گزارا، اِس دوران آپ کو گئی بزرگانِ دین سے شرفِ نیاز حاصل ہوا۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈالٹی کی خدمتِ اقدس میں سلوک و تصوف کی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ایپ شیخ کریم کی وفات کے بعد سفر کرتے ملکِ شام خدمتِ اقدس میں سلوک و تصوف کی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ایپ شیخ کریم کی وفات کے بعد سفر کرتے ملکِ شام میں جبلہ کے اِس مقام کورونق بخشی اور سمندر کے کنارے ایک و میان جگہ میں اپناا یک مختصر ساٹھ کا نہ بنالیا اور بقیہ عمر و ہیں ذکرِ الٰہی میں گزار دی۔

سیدۃ الطاکفہ حضرت جنید بغدادی ڈالٹیئے کے بقول آپ نقراء کے تمام علوم واسرار کی گنجی ہیں۔ سیدنا ابراہیم بن ادھم ڈلٹیئے فرمایا کرتے تھے جب گناہ کا اِرادہ کروتو خدا کی بادشاہت سے باہرنگل جاؤ۔ فقر کے متعلق آپ کا اِرشاد ہے کہ فقر ایک خزانہ ہے جسے اللہ تبارک وتعالی نے آسان میں رکھ دیا ہے اور وہ یہ خزانہ اُن لوگوں کے سواجن سے وہ محبت کرتا ہے کسی کو عطانہیں فرمایا۔ ذات خداوندی کو پہچانے والے کی نشانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ ہروقت نیکی اور عبادت کی فکر میں رہتا ہے اور اُس کا بیشتر کلام حمد وثناء پر مشمل ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ ڈالٹی سے پوچھا کہ حضرت! آئی ہڑی حکومت چھوڑ کرآپ ایک ویرانے میں بیٹھ گئے ہیں جہاں پرآپ کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں، بلخ میں تو آپ کا حکم چلتا تھا، آپ اُس وفت سوئی سے پچھ کی رہے تھے، اپنی اُس سوئی کوسمندر میں بھینک دیا اور آ واز دی کہ مجھے سوئی تلاش کر کے دو، فوراً ہزاروں کی تعداد میں مجھایاں گئاتم کی سوئیاں اسپنے منہ میں لئے حاضر ہو گئیں، آپ نے فرمایا نہیں مجھا پی سوئی چاہئے۔ ایک مجھلی نے آپ کو وہی سوئی لا کر پیش کر دی۔ آپ نے منہ میں اُنے جے خرمایا کہ وہ حکمرانی اچھی تھی یا یہاں کے ویرانے میں عبادت۔ یہ کرامت و کھنے کے بعد وہ محض معافی کا طلب گار ہوگیا۔

جمداللہ! حضرت سلطان ابر اہیم بن ادھم ڈھٹٹٹ کی بارگاہِ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی مسجد مبارک میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور پھر آپ کے فیوضات و برکات سے مستفیض ہونے اور اجازت کے بعد اپنی اگلی منزل روانہ ہوئے۔

#### شهر حلب

شہر حلب ملک شام کا دوسر ابڑا شہر اور تجارتی دارالخلافہ ہے جوملک ترکی کی سرحد ہے کہ کومیٹر اور دارالحکومت دمشق ہے 350 کلومیٹر دور ہے۔ شہر حلب کے متعلق بیمشہور ہے کہ بیشہر سیدنا ابراہیم علیاتیاں کا آباد کیا ہوا ہے۔ آپ علیاتیاں نے اس شہر میں بر آنے جانے والے کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ عربی زبان نے اس شہر میں بر آبے والے کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ عربی زبان میں دودھ کو حلیب کہتے ہیں، اِس لئے اِس جگہ کا نام حلیب کی نسبت سے حلب پڑگیا۔ یہ تقریباً 0000 سال قدیم شہر ہے۔ ملب دُنیا کے اُن قدیم شہروں میں سے ہے جواب تک موجود ہیں۔ لشکر اسلام نے 16 ھے حضرت سیدنا خالد بن ولید رہائی تا کے اُن قدیم شہروں میں سے ہے جواب تک موجود ہیں۔ لشکر اسلام نے 16 ھے حضرت سیدنا خالد بن ولید رہائی تا کے اُن قدیم شہروں میں سے ہے جواب تک موجود ہیں۔ لشکر اسلام نے 16 ھے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رہائی میں حلب پر جملہ کیا تو کوئی بھی اُن کے مقابلہ میں نہ آیا اور اہل شہر نے بلاکسی مزاحمت حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رہائی تا کہ تھیار ڈال دیئے۔

شہرِ حلب ایک زمانہ تک علم وادب کا گہوارہ رہا۔ بیشتر انبیائے کرام اور اولیائے عظام اِس سرزمین میں جلوہ گر رہے۔ اِس شہرِ مقدس کے چندمقامات کا تذکرہ ذیل میں درج ہے۔

#### مشهد حسين الله

حلب شہر میں داخل ہوتے ہی ایک مشہور و معروف مقام بنام ''مشہد حسین ﴿ اللّٰهِ عُنَّا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مِیں داخل ہوتے ہی ایک مشہور و معروف مقام بنام ''مشہد حسین ﴿ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ال

# مزارِ پُر انوار حضرت زکریا عیالیا

حضرت ذکر یا علیائی ایک دفعہ اپنی قوم بنی اسرائیل کوجہنم کے عذاب کا وعظ فرما رہے تھے اور اُن کا بیٹا حضرت کی علیائی بھی سن رہاتھا۔ اِس بیان کے سننے کے بعد حضرت بیٹی ایک آہ مار کراُ تھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے ۔ مسلسل سات دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے اور ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر سات دن تک تلاش کرتی رہیں۔ پھرایک آ دمی نے خبر دی اور ماں ان کو لے کر آئی اور حضرت بیٹی کی عمراس وقت سات برس کی تھی اور انہوں نے مسجد

میں جاکر گوش نشینی اختیاری اورخدای عباوت میں مشغول رہے اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے فساد ہرپا کیا اور وہ لوگ بے شرع چلئے گئے۔ حضرت ذکریا علیائیل نے ایک وہ ان کی جان کے در پے ہو گئے۔ حضرت ذکریا علیائیل نے ایک درخت کے سے میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک دفعہ شمنوں نے تعاقب کیا آپ نے درخت کے سے میں جاکر پناہ لی۔ اس وقت شیطان نے انسان کی صورت میں ان کا فروں کو بتایا کہ حضرت ذکریا علیائیل درخت کے سے میں گھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کا فروں کو بتایا کہ حضرت ذکریا علیائیل درخت کے سے میں گھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کا فروں نے ایک بڑا آرا لے کر اس درخت کو کاشے گئے، اور حضرت ذکریا علیائیل کے سرمیں جب آرا لگا تو حضرت ذکریا علیائیل اُن کر کے الحظے فوراً اُسی وقت حضرت جبرائیل علیائیل نازل ہوئے انہوں نے کہا، اے ذکریا! اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہا گزتو اُف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر سے جھے کو خارج کر دوں گا، تو نے کیوں اِس درخت میں پناہ حاصل کی اور اب اس درخت میں پناہ حاصل کی اور اب وی درخت سے مدد ما نگ یا تو برداشت کر لیس حضرت ذکریا غلیائیل کو اس درخت کے اندرآ رہ سے چیرڈالا دی۔ پھراس کے بعد یہ خبر حضرت کے اندرآ رہ سے چیرڈالا دی۔ پھراس کے بعد یہ خبر حضرت کے اندرآ رہے سے چیرڈالا یہ میں کرحضرت کے اندرآ رہے سے چیرڈالا میں کرحضرت کے اندرآ رہے سے جیرڈالا میں کرحضرت کے اندرآ رہے سے جیرڈالا کی میں کرحضرت کے کہا۔ انا للہ و انا الیہ د اجعون

حضرت یجی علیلیّل کا مزارِ مبارک حلب کی مشہورِ زمانہ اور تاریخی مسجد جامع اُموی الکبیر میں موجود ہے، جوحلب کے قدیم محلّه '' حسی المجلوم ''میں واقع ہے۔ مشہور سیاح حضرت ابنِ جبیرا پیٹمشہورِ عالم سفر نامہ میں اِس مسجد کی تعریف اِس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ مسجد دنیا کے سارے شہروں میں بہترین اور خوبصورت مسجد ہے۔ شہر حلب کی دوسری مساجد میں جامع العمری اور مدرسہ خسروبہ قابل دید ہیں۔

#### شهررقه

رقہ، دریائے فرات کے کنارے ایک صحراتھا جواب بڑھ کرشہر کی صورت اختیار کرچاہے۔ تاریخ کی جگبِ صفین اسی مقام پر ہوئی تھی۔ نہر فرات کو عبور کرنے کے بعد شہر میں جب داخل ہوں تو دائیں طرف حضرت عمار بن یاسر ر ڈاپنی مخترت عمار بن یاسر ر ڈاپنی اور حسن قرنی ر ڈاپنی اور حسن میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر ر ڈاپنی اور حضرت اولیس قرنی ر ڈاپنی کے مزارات مبار کہ انتہائی خوبصورت انداز میں تعمیر ہوئے ہیں۔ مزارات مبار کہ کہ یاسر ر ڈاپنی اور حسن اولیس قرنی ر ڈاپنی کے مزارات مبار کہ انتہائی خوبصورت انداز میں تعمیر ہوئے ہیں۔ مزارات مبار کہ کہ کہ دیاں میں میں میں میں میں میں میں میں میں جنہوں نے اپنی ظاہری زندگی بھی پوشیدہ گزاری، اسی طرح وصال کے بعد بھی مستور ہیں۔ آپ برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ظاہری زندگی بھی پوشیدہ گزاری، اسی طرح وصال کے بعد بھی مستور ہیں۔ آپ برگزیدہ بندوں میں دوخت ہیں۔ کے مقام وفن کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہیں اور سات مقامات پر آپ کے مزارات مبار کہ بتائے جاتے ہیں۔ ہزرگوں سے منسوب کوئی بھی مقام لائق ادب و تکریم ہوتا ہے اور یقینا اُس مقام کے فیوضات و برکات بھی ہوتے ہیں۔

# شهر معرة النعمان

شہر معرۃ النعمان صوبہ ادلب میں آتا ہے اور اِس شہر میں سب سے مقدس مقام خلیفہ پنجم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز والنین کا مزارِ مبارک ہے جوایک قلعہ نما عمارت میں واقع ہے۔ آپ کے قدموں میں آپ کی زوجہ مبارکہ اور ایک خادم آرام فرما ہیں۔ قبر مبارک انتہائی ساوہ ہے۔ حضرت امام ابن کثیر والنین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز والنین کی قبر مبارک شہر حمص میں بتائی ہے (الحمد للہ! اِس مقام پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہے) مگر دیگر علماء اِس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز والنی کا مزارِ مبارک معرۃ النعمان میں ہے۔

# خليفة پنجم حضرت عمر بن عبدالعزيز طالفيا

امیرالمؤمنین سیدناعمر بن عبدالعزیز و النفیهٔ کو پانچوال خلیفه را شد سلیم کیا گیا ہے۔ حدیث وسیراور تاریخ کی کتابول میں آپ کے عدل وانصاف بہم وفراست اور قضاء وسیاست کے بے شار واقعات محفوظ ہیں اورا گران کو جمع کیا جائے تو آپ کے احوال پر ایک بہترین گلدستہ تیار ہوسکتا ہے۔ علمائے کرام نے آپ کی سیرت پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں دسیرت ابن جوزی' معروف ومشہور ہیں۔ سب سے پہلی اور شاندار کتاب حضرت امام مالک و النفیه کے شاگر دالفقیہ ابو مجمد عبداللہ بن عبدالحکم المالکی و النفیه و کی تالیف ہے ، جس کے بارے میں حضرت امام نو وی و گوائیه فرماتے ہیں کہ د''ابن حکم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز و و کا قب میں ایک کتاب کھی ہے جو آپ کی سیرت جیلہ اور حسن طریقت پر مشتمل ہے۔ اور اِس کتاب میں وہ نفائس ہیں جن کے علم و مل سے استغناع مکن نہیں''۔

حضرت امام احمد ابن صنبل طالعين فرماتے ہیں'' جب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبد العزیز طالعنی سے محبت کرتا ہے، اُن کے محاسن کا ذکر اور اُن کی اشاعت کا اہتمام کرتا ہے تو اُس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے''۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ولی الله و حضرت سیدنا عمر فاروق ولی تی پوتی تھیں اور آپ کے والد مصر کے گورز سے ۔ شاہانہ ماحول میں پرورش پانے کے باوجود آپ کی طبیعت سادگی وزمد پیند تھی علم وفضل کے اعتبار سے آپ امام وقت سے ۔ شاہانہ ماحول میں نورش پانے کے بعد آپ خلیفہ ہے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ولی تی کے نقشِ قدم پر چلنا اپنا شعار بنایا اور عدل وانصاف کا ایسانمونہ پیش کیا کہ خلاف راشدہ کی یاد پھرسے تازہ ہوگئی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز مٹی اٹھیئے کی اصلاحات اور عدل پیندی کے باعث کئی امراء آپ کے سخت خلاف ہو گئے تھے۔ اُنہیں خدشہ تھا کہ اگریہی حالات رہے تو حکومت اُن کے خاندان سے نکل جائے گی چنا نچہ ایک سازش کر کے آپ مٹی ٹیٹیئے کھانے میں زہر ملادیا گیا جس سے آپ رجب 101 ھیں اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔



ایک بارصحابۂ کرام رٹن گُٹٹئئے نے سرکارِ دو عالم مٹٹٹیٹٹے سے بوچھا، یا رسول اللہ مٹٹٹیٹٹے! آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں، جس پر نبی اکرم ملٹٹٹیٹٹے نے ارشاد فرمایا۔

اَنَا دَعُوةُ اَبِي اِبُراهِيْم، وَ بُشُرى عِيُسَى، وَ رُأَتُ اُمِّي عِيسَى، وَ رُأَتُ اُمِّي حِينَ حَمَلَتُ بِي اَنَّه، خَرَجَ مِنْهَا نُوُر، وَرَأَتُ اُمِّي حِينَ حَمَلَتُ بِي اَنَّه، خَرَجَ مِنْهَا نُور، اَضَاءَ تُ لَه، بُصُراى مِنَ اَرُضِ الشَّامِ اَضَاءَ تُ لَه، بُصُراى مِن اَرُضِ الشَّامِ مِي الشَّامِ مِي الشَّامِ مِينَ اَرُضِ الشَّامِ مِينَ اَرْضِ الشَّامِ مِينَ الرَّضِ الشَّامِ مِينَ الرَّامِيم كَى رُعا، حضرت عيلى كى بثارت اوروه نور مول جو مين السَّامِ عَلَى اللَّهُ مَا مِده اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا حَمْل كَ وقت ميرى والده ما جده نے ديكھا

جواُن کے جسم مبارک سے ظاہر ہواجس سے سرز مین شام کا شہر بھری منور ہوگیا۔

# بصرى الشام

شہر بھری شام کا قدیم ترین شہر ہے جود مثق سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سرزمین شام کا سب سے پہلے فتح ہونے والا یہی شہر ہے۔ جے سیدنا خالد بن ولید ڈلاٹیڈ نے فتح کیا تھا۔ بھری گی آبادی شروع ہوتے ہی ایک چھوٹی سی مسجد آتی ہے جس کا نام' مبدو کے الناقة ' (اوٹٹی کے بیٹھنے کی جگہ ) ہے۔ بھری شہر میں سرکار دوعالم ملٹی آپٹی اپنی حیات مبارکہ میں دوبارتشریف لائے ، پہلی مرتبہ بارہ سال کی عمر میں اپنے چھا حضرت ابوطالب ڈلٹیڈ کے ساتھ اور دوسری مرتبہ پجیس سال کی عمر میں اپنے چھا حضرت ابوطالب ڈلٹیڈ کے ساتھ اور دوسری مرتبہ پجیس سال کی عمر میں دوبارتشریف لائے ، پہلی مرتبہ بارہ سال کی عمر میں ہی آپ ملٹیڈ کی بحیرا را بہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اِس کی عمر میں حضرت خدیجہ ڈلٹیڈ کا مالی تجارت لے کر۔ بھری میں ہی آپ ملٹیڈ کی بحیرا را بہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اِس بحیرہ دوسری معربہ کے الناقة کے قریب ہی ہے۔ مسجد کے اندرا یک کمرہ میں آج بھی اوٹٹی کے قدموں کے واضح بحیرہ وجود ہیں۔

پہلے سفرِ مقدس میں بحیرہ راہب نے سرکارِ دوعالم مٹھی آئے گا اُن علامتوں اورصفتوں کو پہچا ناجوتو رات ، انجیل اور دیگر آسانی کتابوں میں اُس نے پڑھی تھیں۔ جس سے وہ نبی آخرالز مان کے دیدار کے انتظار میں رہتا تھا اور جب بھی قریش کا کوئی قافلہ اِس راہ سے گزرتا تو وہ اپنے صومعہ سے نکل کر قافلہ میں آتا اور حضور اکرم مٹھی تھی کی معلوم نشانیوں کی بناء پر اُنہیں تلاش کرتا اور جب اُن میں وہ حضور مٹھی تھی کے فیہ یا تا تو واپس چلا جاتا۔

ایک مرتبہ جب قریش کا قافلہ آیا تو اُس نے دیکھا کہ بادل کا ایک گلڑا سرکار دوعالم میٹی آپٹے پرسایہ کئے ہوئے ساتھ چل رہا ہے۔ بحیرا اِس صورت حال کو جرت و تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ بحیرا نے اِس قافلہ کو مہمان بننے کی دعوت دی لیکن حضرت ابوطالب رٹی گئی ڈائی تھے ہو کے جب بحیرا نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کرنظر ڈالی تو دیکھا کہ بادل کا ایک گلڑا پی جگہ پر قائم ہے۔ راہب نے کہا قافلے والوکیا تم میں سے کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو یہاں نہ آیا ہو، پھرا نہوں نے سرکار دوعالم ملٹی آپٹے کو بھی بلایا اور بادل کا وہ گلڑا بھی آپ میٹی نیٹے کے ہمراہ آپ میٹی پرسا یہ کئے ہوئے آیا۔ اُس وقت بحیرا نے یہ بھی سنا کہ پہاڑ کا ہر شجر و چر یہ کہ درہا ہے کہ 'السلام علیك یا دسول اللہ ''۔ بحیرار اہب نے آپ میٹی آپ میٹی نیٹے کے شانہ مبارک پرائس مہر نبوت کو بھی دیکھا اور اُس کو اُس طرح پایا جس طرح اُس نے آسانی کتابوں میں پڑھا تھا۔ بحیرا نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور آپ میٹی آپا ہے۔

بحیرا راہب نے حضرت ابوطالب ڈلاٹنئ سے کہا کہ بیفرزند نبی آخر الزمان ہوگا، اِسے یہود ونصاریٰ سے محفوظ رکھا جائے ۔جس پر حضرت ابوطالب ڈلاٹنئ نے اُنہیں واپس مکہ مکر مہ جھیجے دیا۔

بھریٰ کے دوسرے مقاماتِ مقدسہ میں جامع العمری مسجد فاطمہ مسجدیا قوت، جامع المبارک لائقِ زیارت ہیں۔

حتی الامکان شامِ مبارک کی زیاراتِ مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد اپنی اگلی منزل شہر رسول میں المبارک 1425ھ کی افطاری اور شہر رسول میں المبارک 1425ھ کی افطاری اور چائے نوش کرنے کے بعد دمشق کے احباب کوالوداع کہا اور گاڑی میں سوار ہوکر دمشق ایئر پورٹ روانہ ہوئے۔ ایئر پورٹ کی ضروری کا غذی کارروائیوں کے بعد ہم نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھا، نمازِ عشاءاوا کی اور دونوافل اداکرنے کے بعد تبلید خروری کا غذی کارروائیوں کے بعد ہمازی روائی کا اعلان ہوا اور ہم جہاز میں سوار ہوگئے۔ جہازا پنی منزل کی جانب روانہ ہوا اور ہم سعودی عرب کے مقامی وقت 2:20 بج جہاز جدہ ایئر پورٹ پر لینڈ کر گیا۔ طیارے سے باہر آئے اور بس میں سوار ہوگر معمودی عرب کے مقامی وقت میں امیگریشن اور کشم کی کارروائیوں سے فارغ ہوگے۔ باہر حضور شہرادہ نو شام اور کا شام کی کارروائیوں سے فارغ ہوگے۔ باہر حضور شہرادہ نو شام احب ہونا کیلئے جناب صفاگل اکرام صاحب، جناب مجمودہ تھے۔ تمام احب بہنا تھور وائم اور کا میں سوار ہوکر مکہ مکر مہروانہ ہوئے۔

### مکه مکرمه

سرکار مدینہ مٹھی آغ کا ارشاد گرامی ہے کہ روئے زمین پراللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں محبوب اور خیر و ہر کت والا شہر مکہ مکر مہہے۔حضور نبی کریم مٹھ آئی کا ارشادِ مبارک ہے کہ اِس اُمت سے اُس وقت تک خیر و ہر کت زائل نہ ہوگی جب تک بیہ حرمِ مکہ کی تعظیم کرتی رہے گی ،جبیبا کہ اُس کی تعظیم کاحق ہے اور جب اُس کی تعظیم چھوڑ دے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

جدہ شریف سے مکہ مکرمہ تک بہترین سڑک ہونے کے باعث گاڑی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ سحری کے اختام میں بھی بہت کم وقت رہ گیا تھا لہذا طارق صاحب نے قبلہ حضور سے درخواست کی کہ پہلے گھر چلتے ہیں تا کہ سحری کرلیس اس کے بعد حرم شریف روانہ ہوں گے۔ ساڑھے چار بج طارق صاحب کے گھر پنچے۔ سحری تیارتھی، دس منٹ میں سحری کی اور چائے پی، اسی دوران حرم شریف سے فجر کی اذان بلند ہوگئے۔ دوبارہ گاڑی میں سوار ہوکر سوئے حرم روانہ ہوئے۔ چند ہی منٹ میں حرم شریف کے مینارنظر آنے گئے جن کی زیارت کے بعد دستِ دُعا بلند ہوئے۔ نماز فجر حرم شریف میں اداکی، پھر عمرہ شریف کے بعد ہوئل' دوسامان' روانہ ہوئے جہاں پر ملک نذیر صاحب پہلے سے منتظر تھے، اُنہوں نے قبلہ حضور کوخوش آمد بید کہا اور ابتدائی گفتگو کے بعد کمروں کوروانہ ہوئے تا کہ کچھآرام کیا جائے۔

آج کاروزہ حرم شریف میں افطار کیا ، نمازِ مغرب کی ادائیگی کے بعدواپس ہوٹل پہنچے ، یہاں پررات کے کھانے کا پُر تکلف انتظام تھا۔ نمازِ عشاءاور تراوح کیلئے روانہ ہوئے۔ چاردن مکہ مکرمہ کی ہواؤں ، فضاؤں اور فیوضات و برکات سے

مستفیض ہوتے رہے، اِسی دوران احباب سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حرم کعبہ کی ایک ذمہ دار شخصیت حافظ بخشی صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے حضور قبلہ کواپنے گھر دعوت بھی دی جسے آپ نے قبول فر مایا اور ایک دن نماز تر اور کے کے بعد حاجی ادریس صاحب کے ہمراہ حافظ بخشی صاحب کے گھر واقع '' جبل الاولیاء '' گئے۔ قبلہ حافظ صاحب نے نہایت پُر تیاک طریقے سے ہمار ااستقبال کیا اور خور دونوش کی اشیاء سے خوب تواضع بھی کی۔

سعودی عرب کے شہر قریات سے حضور قبلہ کے ایک مرید منور صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ جمعرات 7 رمضان المبارک 1425 ھاُن کی گاڑی میں سوار ہوکر جانب شہر مصطفیٰ کریم مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔

# فضائل مدينه منوره

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹٹا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مٹٹٹٹٹٹ نے اِرشا دفر مایا که 'اللہ تبارک وتعالی نے کسی بھی شے کی تخلیق سے ایک ہزارسال قبل مکہ مکر مہ کو پیدا فرمایا ، پھر فرشتوں سے اُس کو ڈھانپ دیا ، پھر مکہ مکر مہ کو مدینہ منورہ سے ملادیا ، پھر مدینہ منورہ کو بیت المقدس سے ملادیا ، اُس کے ایک ہزارسال بعدز مین کی تخلیق فرمائی''۔

حضرت علامہ مہو دی عینا ہے وفاءالوفاء (جلد 1 باب 2 فصل 1) میں فرماتے ہیں کہ اس بات پرامت محمد یہ ملٹی کی ایک میں خدریہ ملٹی کی کہ کہ اس بات پرامت محمد یہ ملٹی کی سرز مین مقدس کا وہ قطعہ ارض جس پر نبی اکرم ملٹی کی کی مدینے منورہ کی سرز مین مقدس کا وہ قطعہ ارض جس پر نبی اکرم ملٹی کی کی کہ کعبہ شریف اور عرش سے بھی افضل ہے۔

حضرت عمر فاروق وطالتيني آپ وظالتيني كے صاحبز ادے حضرت عبدالله وطالتینی ،حضرت ما لک بن انس وطالتینی اورا کثر علماء مدینه منوره کا به منارک جہال مدینه منوره کا وہ مقام مبارک جہال مدینه منوره کا وہ مقام مبارک جہال آپ ملتی ایس منوره کا وہ مقام مبارک جہال آپ ملتی ہیں افضل ہے کہ مدینه منوره کے باقی حصہ آپ ملتی ہیں وہ تو بے شک کعبہ شریف اورع شمعلی سے بھی افضل ہے کین کعبہ شریف مدینه منوره کے باقی حصہ سے علی وافضل ہے۔

اس لئے مدینہ منورہ کی فضیلت مکہ مکرمہ پر آپ سٹھیاتی کے اس ارشادِ مبارک سے ثابت ہوتی ہے جس میں آپ سٹھیاتی نے فرمایا۔

#### اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد

اے اللہ! مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح فرما دے جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ مکر مہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، قربان جائیں اپنے آقا ملٹی آئیل کی دُعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس قدر شرف قبولیت پا گئ، کہ آپ ملٹی آئیل سفر سے لوٹے تو شہر مدینہ منورہ کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تا کہ اپنی محبوب بستی میں

جلدی پہنچ جائیں۔دوش مبارکہ سے اپنی چا در مبارک کو ہٹا کرفر ماتے ھندہ روائح طیب کمدینہ منورہ کی بیہوائیں فضائیں کتی اچھی معلوم ہوتی ہیں۔

امام دارالبجر ق حضرت امام ما لک رٹالٹیئ کومدینہ منورہ اوراس کی خاک مقدس سے اس قدرعشق تھا کہ آپ رٹالٹیئوئے نے تمام عمر مدینہ منورہ میں بسر فر مائی اور شہرسے باہر بھی نہ نکلے ایسانہ ہو کہ مدینہ طیبہ سے نکل جاؤں اور موت آ جائے۔

حضرت سمہودی عین فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سجد حرام میں عبادت کا ثواب کئی گنامہ بینہ منورہ سے زیادہ ملتا ہے تواس سے مکہ مکر مہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے گراس کا جواب یہ ہے کہ صرف زیادتی ثواب فضیلت کی دلیل نہیں بلکہ اور اسباب بھی ہوسکتے ہیں مثلاً کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس حاجی کیلئے جوعرفات جارہا ہو، نماز پنجگانہ اور قربانی کے دن کی نماز ظہر منی میں پڑھنی مکہ مکر مہ میں پڑھنے سے افضل اور بہتر نہیں (حالانکہ منی کا درجہ بیت اللہ شریف سے بہت کم ہے ) کین درحقیقت بات یہ ہے کہ اجروثواب صرف اور صرف آپ سائے ہی کا حکم مانے میں ہے۔

حضرت عمر فاروق رٹی گئے نے فر مایا کہ اگر چہ عبادات کا اجر مکہ مکر مہ میں کئی گنا زیادہ ہے مگر دوسرے اسباب کی بناء پر مدینه منورہ کو ہی فضیلت حاصل ہے۔اجروثو اب کی زیادتی نفلی اور فرضی عبادات دونوں میں شامل ہے لیکن پھر بھی نوافل گھر میں پڑھنے بہتر اور افضل ہیں۔

# مدینه منوره میں بھی ''حج اور عمریے کا ثواب''

حضرت علامہ سمہو دی عین یہ نہ اور کے ہیں کہ بیہ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکر مہدینہ منورہ سے اس لئے افضل ہے کہ جج وعمرہ کے تمام ارکان مکہ مکر مہدین ہی ادا کئے جاتے ہیں۔تو جواب بیہ ہے کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں بھی جج و عمرہ کا ثواب حاصل کرنے کے اعمال بتائے ہیں۔ جج کے ثواب کیلئے آپ عین پر نے ایک مرفوع حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ عین کے کا ارشادِ مبارک ہے۔

من خرج لا يويد الى الصلاة فى مسجدى حتى يصلى فيه كان بمنزلة حجة (كه جو فقص خلوص سے ميرى مسجد ميں صرف نماز كيلئے آئے اور نماز اداكر نے تواس كيلئے ج كا ثواب ہے) سجان الله آگے چل كر آب عث فرماتے ہيں۔

وهذا اعظم لكونه ايس وينكرر في اليوم والليلة مراراً والحج لا ينكرر الدير الثواب عظم لكونه ايس وينكرر في اليوم والليلة مراراً والحج لا ينكرر الربير الثواب عجونهايت آسان عاوردن رات مين كي مرتبه يعظيم ثواب حاصل موسكتا المال عين صرف ايك مي مرتبه اداكياجا تا المالي وفاء الوفاء ، جلد 1 منح منبر وفاء الوفاء ، جلد 1 منح من وفاء الوفاء ، جلد 1 منح منح وفاء الوفاء ، جلد 1 منح وفاء الوف

ندکورہ بالاکلمات کی روشنی میں مدینه منورہ سے انتہائی محبت وعقیدت رکھنا جزوا بمان ہے کیونکہ آقائے دوعالم ملی ایک اللہ کے خود مدینه منورہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں محبوب ہونے کی دُعافر مائی۔ اس دُعا کا اثر دیکھیں کہ عشاق رسول ملی آیا ہے دلوں میں مدینه منورہ کی محبت اور شوق اس قدر ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی بلکہ بعض عشاق تو جج کو بھی اس لئے جاتے ہیں کہ اس سفر مقدس میں مدینه منورہ میں حاضری کی سعادت بھی میسر آجائے گی۔

### خاکِ مدینه منوره

مدینہ منورہ کی ہر چیز متبرک اور مقدس ہے، جی کہ اس کے غبار میں بھی شفاء رکھ دی گئی ہے۔ ابن نجارا یک روایت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دوعالم ملی آئی جب غزوہ تبوک سے والیس تشریف لائے تو چندا حباب مدینہ منورہ سے باہر آپ ملی آئی اوال لیا استقبال کیلئے تشریف لائے۔ ان کے آئے سے غبار اُڑی جس سے بچنے کیلئے چندا صحاب رسول ملی آئی آئی نے منہ پر کپڑا وال لیا، آپ ملی آئی نے ان کے چرہ سے کپڑا ہٹاتے ہوئے فرمایا غبار المدینة شفاء من الجذام (مدینہ منورہ کی غبار میں خصوصی طور پرجذام (کوڑھ) جیسی مہلک بیاری کیلئے بھی شفاء ہے )۔

#### فضائل خاک شفاء

ابن نجارروایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سٹھی تھیا۔ بنو حارث میں تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ لوگ شدید جسمانی تکالیف میں مبتلا ہیں۔ آپ سٹھی آئے نے ان سے پوچھا کہ تم کوکیا ہوا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ سٹھی آئے ہم پر بخار نے شدید ملہ کیا ہوا ہے جس پر آپ سٹھی آئے نے فرمایا کہ تم نے ابھی تک ''صعیب'' کی مٹی کو استعمال نہیں کیا، جواب ملا کہ نہیں، آپ سٹھی آئے نے ان سے فرمایا کہ وہاں سے بچھ مٹی لے کراس کو پانی میں ڈال دو، پھر بید کھا پڑھ کر اپنالعاب اس پانی میں شامل کر کے اسے استعمال کرو۔ بسم اللہ تربہ ارضنا بریق بعضنا شفاء لمریضنا باذن ربنا (چنانچہان لوگوں نے آپ سٹھی نے کے ممبارک پڑمل کیا اور سب لوگ شفایا بہوگئے)

جذب المقلوب میں حضرت ثناہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں بھی اس خاک شفاء سے شفایا ب
ہوا۔ جس زمانہ میں مجھے مدینہ طیبہ میں قیام کا شرف حاصل ہوا تو میرے پاؤں پر ایسا شدیدورم آگیا کہ اطباء نے بالا تفاق اس
مرض کوموت کی علامت تجویز کیا مگر میں نے اس مبارک مٹی سے اپنا علاج شروع کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں مجھے اس
بھاری سے شفاء حاصل ہوئی۔

### مدینه منوره کی کھجوریں

مدینه منوره میں کثرت سے محجوریں ہوتی ہیں بلکہ مدینہ منورہ کے اساء مبار کہ میں ایک اسم مبارک'' ذات انتخل''

بھی ہے یعنی تھجوروں والی بستی ، مدینہ منورہ میں بے شارا قسام کی تھجوریں پائی جاتی ہیں۔جن میں سرفہرست عجوہ ، برنی ،عنبراور صحانی ہیں۔

#### مدینه منوره میں جنتی کھجور

نی اکرم طَهُیْآنِم کا ارثادِمبارک ہے۔ان العجوۃ من فاکھۃ الجنۃ (کہ بجوہ کجور جنت کے پھلوں میں سے ہے) اسی وجہ سے آپ طَهُیْآنِم کو بجوہ کجورسب سے زیادہ محبوب ومرغوب تھی۔ ابن حبان، حضرت عباس ڈھائی سے روایت کرتے ہیں کہ احب التمر الی رسول طَهِیَّم العجوۃ (آپ طَهُیْآنِم کوسب سے زیادہ بجوہ کجور پہندتی)

#### خصوصيت كهجور مدينه منوره

آپ مٹھی ہے عجوہ تھجور کی خصوصیت کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ وہ تھجور میں شفاء ہے اور اس کا نہار منہ کھانا تریاق ہے۔ایک اور حدیث کے مطابق'' جوآ دمی علی اصبح سات تھجوریں کھالے تو اس پر نہ زہر کا اثر ہوگا اور نہ ہی جادوکا''۔ آپ مٹھی ہے کا ارشادِ عظیم ہے کہ نہار منہ تھجوریں کھانے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ ملی کے حضرت عائشہ واللہ ایک مرتبہ آپ میں کھی میں کھی مرتبا کہ ایک کا میں کھی میں کا میں کھی مرتبا کہ ایک کے ایک کا میں کھی میں کا میں کھی کہ میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کام

# مدینہ منورہ میں فوت ھونے کے فضائل

آپ سُرُّيَةُ كَااِرشَادِمبارك ہے كه من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة (جومدينه پاك يس فوت ہوگا توروز قيامت بس أس كى شفاعت كرول گا) ايك اور صديث مباركه يس ہے۔ من استطاع ان يهوت بالمدينة فليمت بها فانى اشفع لمن يموت بها (تم سب ميں ہے كوئى مدينة منوره ميں فوت ہوتو ميں اس كى شفاعت كرول گا)۔

#### حضرت عمر فاروق رالني كي دُعا

مْدُوره بالاارشادِنبوي سُنْ يَيَمْ ك بعدحضرت عمرفاروق والنفية درج ذيل دُعافر ماياكرتے تھے۔اللهم ارزقنبي

شهادة فی سبیلك واجعل موتی فی بلد رسولك سُتَنییّم ( كه اے الله مجھے پی راہ میں شہادت نصیب فرمااور میں موت تیرے رسول سُتَنییّم کے شہر پاک میں ہو)۔ چنا نچہ حضرت عمر فاروق رِقالِیْنی کی دُعا قبول ہوئی۔ مقام شہادت بھی نصیب ہوا اور پھر مدینہ طیب میں آپ سُتِیاتِم کے ساتھ دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ لہذا آپ بھی حضرت عمر فاروق رِقالِیْنی کی سنت پر ممل کرتے ہوئے دُعا فر ما یا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ میں ( گو کہ ہم اس قابل نہیں کیکن اپنے خصوصی فضل وکرم سے ) تھوڑی ہی جگہ نبی اکرم مِنْ ایکٹی کے طفیل عطافر مادے۔ آمین

#### مدینه منوره میں تکالیف پر صبر کرنا

مدینه منوره قیام کے دوران اگر کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آجائے تو آپ ملتی نیاز نے اس پرصبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور بہتر سے بہتر اجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس ضمن میں بے شارا حادیث مبارکہ موجود ہیں۔ صرف دواحادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ملتی نیاز نیاز مال کہ جس شخص نے مدینہ منورہ کی تکالیف پرصبر کیا تو میں روز قیام اس کا گواہ اور شفیع بنوں گا۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی تکالیف اور خصوصاً اس کی گرمی پر جوصبر کرے گا میں اس کی شفاعت اور گواہی دوں گا۔

ندکورہ بالا احادیث نبویہ طی ہیں اس بندہ نا چیز کی معزز اورخوش نصیب زائرین مدینہ منورہ سے درخواست ہے کہ قیام مدینہ منورہ کے دوران اگر انہیں کوئی ظاہری یا مادی تکلیف پہنچ تو خوش دلی سے اس پر صبر کریں اورایسے الفاظ اپنے منہ سے ادانہ کریں کہ جس سے بےادبی کا کوئی پہلونکا تا ہو۔اکثر دیکھا گیاہے کہ اس مقدس شہر کی وافر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معزز زائرین چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ اشروع کر دیتے ہیں۔اس سے بچنا چاہئے اور مدینہ منورہ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی کوئی تقص نہ نکالا جائے۔

# مدینه منوره کی مٹی کو ناقص کھنے پر حضرت امام مالکی کا فتوی

حضرت امام ما لک علیہ نے اس شخص کو 30 درے مارنے کا فتویٰ دیا تھا کہ جس نے کہا تھا، مدینہ منورہ کی مٹی ناقص ہے۔اس کوقید کرنے کا بھی حکم دیا اور فرمایا کہ بیٹی خص قتل کے قابل ہے۔

قارئین کرام حضرت امام مالک میشد کے ندکورہ نتوی کی روشی میں آپ خوداندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ارضِ مقدس کا کیا مقام ہے کہ جہاں پر اولیاء متقد مین حضرت جنید بغدادی میشاتی اور حضرت بایزید بسطامی میشاتیہ جیسے عظیم بزرگان اپنے آپ کو کھو بیٹھے۔ نفس کم کردہ میں آید جنید میشاتیہ و بایزید میشاتیہ این جا

*ૠૺૹ૽ઌ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ*ૡૡૡૡૡ

للندامعزز زائرین مدینه منوره ، ان چیوٹی جیموٹی باتوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اورکسی لمھے بھی اس مقدس شہر

میں ادب واحتر ام کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔

تاریخ کے جھر وکوں سے میں شہر محبوب عَرضِ ناشر کی فضیلت کو پڑھ رہا تھا اور گاڑی تیزی سے اپناسفر طے کرتے ہوئے مدینہ شریف کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک ایک بج گاڑی مدینہ طیبہ طاہرہ کی حدود میں داخل ہوئی۔ شہزادہ غوث الثقلین فرمانے گئے کہ پہلے سیدھے ہوٹل چلتے ہیں کیکن منورصا حب نے عرض کی حضرت! حرم شریف پہنچنے سے پہلے ایک اور عمرے کا ثواب حاصل کرنے کیلئے مسجد قباء حاضری دیتے ہیں۔ جس پر قبلہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے اور پھر مسجد قباء حاضری کا شرف حاصل کیا۔ تحیة المسجد، نماز ظہر اور پھر نوافل کی ادائیگی کے بعد حرم شریف روانہ ہوئے اور چند ہی لمحوں میں گنبہ خضراء شریف اور مسجد نبوی شریف کے مینار ہماری آنکھوں کے سامنے تھے۔ عاجز انہ سلام کا نذرانہ پیش کیا۔

# فضائل مسجد نبوى المايية

مسجد نبوی ملی این کے بے شارفضائل وخصائص ہیں صرف برکت کیلئے چندایک احادیثِ مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔

- 🖈 وه بهترین سواریال ہیں جومیری مسجداور بیت اللّٰد کا سفر کرتی ہیں۔
- 🖈 میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔
- کہ مدینہ منورہ کا ایک رمضان المبارک دوسرے شہروں کے ایک ہزار رمضان سے افضل ہے اور مدینہ منورہ کا ایک جمعة المبارک دوسرے شہروں کے ایک ہزار جمعہ سے افضل ہے۔
- جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں تشکسل سے اوا کیس تواس کو دوزخ کی آگ، عذاب، آخرت اور نفاق سے براءت کھے دی جائے گی۔
- جو خض اپنے گھرسے میری مسجد کو آتا ہے ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کیلئے نیکیاں کھی جاتی ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔
  - المجرِّ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ
- جو شخص میری مسجد میں نیک بات سیکھنے یا سکھانے کیلئے آتا ہے تو وہ شخص اس شخص کی طرح ہے جومجاہد فی سبیل اللہ اللہ

#### تعمير مسجد نبوى المايية

قباءی بستی سے چل کرسر کار مدینه طرفی آیا کا قافلہ مبارک مختلف مقامات سے گزرتا ہوا جب با مرا الهی مدینه شریف کے ایک محلّمیدان میں بیٹھ گئی جس پر آپ ملتی بیٹھ کے ایک محلّمیدان میں بیٹھ گئی جس پر آپ ملتی بیٹھ کے ایک محلّمیدان میں بیٹھ گئی جس پر آپ ملتی بیٹھ کے ایک محلّمیدان میں بیٹھ گئی جس پر آپ ملتی بیٹھ کے ایک محلّمیدان میں بیٹھ گئی جس پر آپ ملتی بیٹھ کے ایک محلّمیدان میں بیٹھ کئی جس پر آپ ملتی بیٹھ کے ایک محلّمیدان میں بیٹھ کئی جس پر آپ ملتی بیٹھ کے ایک محلّم بیٹھ کے ایک محلّم بیٹھ کے ایک محلّم بیٹھ کے ایک محلّم بیٹھ کئی جس پر آپ ملتی میں بیٹھ کے ایک محلّم بیٹھ کے ایک محلّم بیٹھ کے ایک محلّم بیٹھ کئی جس پر آپ ملتی بیٹھ کئی جس پر آپ ملتی بیٹھ کے ایک محلّم بیٹھ کئی بیٹھ کے ایک محلّم بیٹھ

المنزل ان شاء الله (الله تبارك وتعالى كومنظور مواتويهي مارى منزل موكى) اور جب اترنى كليتوية يت مباركه آپ الله المناقش كازبان مبارك يرتقى - رب انزلني منزلاً مباركا و انت خير المنزلين (الميراب المجه با برکت جگہ اتار، اور تو ہی بہتر اتار نے والا ہے) اور اس آیت مبار کہ کو چار مرتبہ تلاوت فرمایا۔ اسی میدان کے ایک مقام پر آپ ملٹی ہیں کی مدینہ تشریف آوری سے بل حضرت اسعد بن زرارہ ڈلٹیٹی مسلمانوں کو باجماعت نمازیڑھایا کرتے تھے۔ پیجگہ دویتیم بچوں کی ملکیت تھی جوحضرت اسعدر ڈاکٹیئے کی کفالت میں تھے۔ان بچوں نے آپ ملٹیٹیٹی کی خدمت میں بیز مین بطور نذرانہ پیش کی، کیکن آپ مٹھ آپیم نے ان سے بیز مین بغیر قبت قبول کئے لینے سے انکار فرما دیا۔ جنانجہ 10 مثقال یا 10 سنہری دینار قبت طے پائی اور بیرقم حضرت ابوبکرصدیق طالنیو نے ادافر مائی۔

اس میدان میں تھجوروں کوخشک کیا جاتا تھا،اس کےایک حصہ میںمشرکین کی قبورتھیں ۔ان کوگرایا گیا اور بڈیوں کو ایک گڑھے میں دبادیا گیا۔ کھنڈرات کو بھرا گیااوراس میدان کو کمل ہموار کرنے کے بعد آپ می آئیے آئے نے فرمایا۔ اب نوالی عریشا کعریش موسیٰ (کمیرے لئے حضرت موسیٰ علیاتلا کے چھپری طرح ایک چھپر تعمیر کردو)

ایک اور روایت کےمطابق جب سید دو عالم مٹی آئے نے مسجد کی تعمیر شروع کی تو فرمایا کہ میرے لئے ایسا چھپر بناؤ جبیبا که حضرت موسیٰ عَلاِللَّه کا تفا۔ چندٹهنیوں اورککڑیوں کا سائیان ہو۔

جب اس عظیم الشان مسجد نبوی ملتی این کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ ملتی اینے سخابہ کرام طالعہ کے ہمراہ اس کی تغمیر میں شریک رہے۔آ ب ملتی آیا خود بھی صحابہ ڈی گڈیٹر کے ساتھ اینٹیں اُٹھا کرلاتے اور فرماتے۔

اللهم أن الأجر أجر الأخرة فأرحم الأنصار والمهاجرة

( کہاےاللہ اصل اجرتو وہ ہے جوآخرت میں ملے گالیس ان انصار اورمہاجرین پررحم فرما)

اللهم لاخير الأخرة فانصر الانصار والمهاجرة

( کہاےاللہ!اصل اجرتو آخرت کی ہی خبر ہے پس ان انصار اورمہا جرین کی مدوفر ما)

یہ دونوں اشعار آپ مٹھیکٹم نے صحابہ کرام ڈھائٹھ کے ہمراہی میں ان کی ترغیب کیلئے ارشاد فرمائے کیونکہ صحابہ کرام والنائي آپ ملی این اور ہر عمل پر اپنی جانوں کو شار کرنا عین ایمان وعبادت سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام دی اُڈینز نے یوری دل گئی ہے مسجد کی نتمبر میں دیوانہ وار کام کیا۔ جبیبا کہ ایک صحابی دلائٹیؤ نے یوں فرمایا۔

لئن قعدنا والنبي الله عمل المضلل

( کہا گرہم آ رام کرنے بیٹھ جائیں جبکہ آ یہ اٹیٹی کام میں مشغول ہوں تو ہمارا پیٹل سرایا گمراہی ہے )

حضرت علی ڈاٹٹنے بھی اینٹیں اور پھر لا رہے تھے اور بیشعر پڑھ رہے تھے۔''وہ آ دمی جومسجد کی تعمیر کررہا ہواوراس پر غبار پڑرہی ہو۔ بیآ دمی اور وہ آ دمی جواپنے کپڑوں اور چپرے سے غبار جھاڑر ہا ہووہ کس طرح برابر ہوسکتے ہیں''۔

ابن زبالہ نے حسن محمد الثقفی سے روایت کیا ہے کہ سر کار دوعالم مٹھی آئے جب مسجد کی بنیا د تیار کررہے تھے تو آپ مٹھی آئے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق وٹھائے ،حضرت عمر فاروق وٹھائے اور حضرت عثان غنی وٹھائے بھی تھے تو وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے بوچھا کہ یارسول اللہ مٹھی آئے آپ مٹھی آئے کے ساتھ میہ کون ساگروہ ہے جس پرآپ مٹھی آئے نے ارشاد فر مایا کہ یہی لوگ میرے بعدامیرامت ہوں گے۔

مسجد نبوی ملی آیتیم کی تغیر الله تبارک و تعالی کے حکم سے ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیائیم نے آپ ملی آیتیم کواس آپ ملی آیتیم کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کی ان الله یاموك ان تبنی له بینا (کداللہ تعالی نے آپ ملی آیتیم کواس کا گھر (مسجد) بنانے کا حکم دیاہے)

ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی ماٹھ آیا کے ستون تھجور کے تنوں کے تھے اور مسجد کا حجیت ٹہنیوں اور گھاس کا تھا جس پرمٹی ڈالی گئی۔

# عہد نبوی ﷺ میں مسجد نبوی ﷺ کے دروازیے

مسجد نبوی ملی این کا قبلہ بیت المقدس کی جانب تعمیر کیا گیاا ورمسجد کے تین دروازے رکھے گئے۔

- ا- پہلا درواز ہ جو تقبی دیوار میں رکھا گیا۔
- ۲- دوسرادروازه 'بابعاتکه 'جوآج کل' بابالرحمة 'کے نام سے مشہورہے۔
- س- تيسرادروازه' بابالنبي مالييل "جس سے آپ ماليل تشريف لايا كرتے تھے۔

حضرت سمہودی علیہ کے زمانہ (911 ہجری) میں بدوروازہ 'بابِآلِ عثمان طلاقیہ''کے نام سے یاد کیاجا تا تھا اور آج کل' باب جرائیل علیائیہ''کے نام سے مشہور ہے۔

ندکورہ بالا دونوں درواز ہے تحویل قبلہ کے بعد بھی اپنی جگہ باقی رہے جبکہ پہلا درواز ہ جوعقبی دیوار میں تھا، بند کر کے اس کے سامنے والی دیوار میں کھولا گیا۔

#### مسجد نبوى ساليه كارقبه

مسجد نبوی ملٹھ آلٹھ کی بیائش اور اس کے رقبہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں اور بیائش کا جو بیانہ ' ذرع'' استعال ہواہے۔اس سے مرادعبد نبوی ملٹھ آلٹھ کا گزہے۔آج کا گزمرادنہیں ہے۔

<u>ૠૺૢૠ૽ૺૢૹ૽૽ૢૹ૽ૢૹૢૹ૽ૹૢૹૢઌઌ૱ૹ૱ઌ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ</u>

روایت نمبر1 طول 70 گز × عرض 60 گز سے پچھزیادہ روایت نمبر2 طول 100 گز × عرض 100 گزیعنی مربع روایت نمبر3 طول 100 گزسے کم

اس کے قطعی طور پر پیائش کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔حضرت امام نووی عیابیہ نے حضرت خارجہ ابن زید سے نقل فر مایا کہ سید دوعالم ملی آئی نے اپنی مسجد مبارک کا طول 70 گز×60 گز مقرر فر مایا تھا۔

حضرت ابن نجار نے یقینی طور پر بیر قبہ بیان فر مایا کہ سید دوعالم میں آئیے گئے کی مسجد مبارک 4 دیواروں پر شتمال تھی۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف تھااور مسجد کا طول 70 گز ×عرض 60 گز تھا۔

#### عهد نبوی ﷺ میں توسیع مسجد

ابن زبالہ روایت کرتے ہیں کہ سید دو عالم ملٹ کی اپنی حیاتِ مبار کہ میں دوبار مسجد کی تعمیر فر مائی۔ پہلی مرتبہ جب آپ مدینہ منور ہ تشریف لائے اور دوسری بار 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد۔

آپ سے ایک انصاری کی تھی،

آپ سے ایک انصاری کی تھی،

آپ سے ایک انصاری کی تھی،

آپ سے ایک انصاری کے بدلے تھے جنت میں ایک گھر ملے گا)

آپ سے ایک ایک بدلے تھے جنت میں ایک گھر ملے گا)

گراس انصاری نے نہایت اوب سے معذرت کرلی، چنا نچہ یہ سعادت عظیم حضرت عثمانِ غنی طالبی کے حصہ میں آئی اور انہوں

گراس انصاری نے نہایت اوب سے معذرت کرلی، چنا نچہ یہ سعادت عظیم حضرت عثمانِ غنی طالبی کے حصہ میں آئی اور انہوں

نے مذکورہ زمین دس ہزار درہم میں خرید کرآپ سے ایک کے مدمت اقدس میں پیش کردی اور مسجد کی تو سیع کا کام شروع ہوا۔ اس

تو سیع میں سرکار میں ایک نے سب سے پہلی اینٹ خودر کھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق طالبی ہو کے حکم مبارک پراینٹیں رکھیں۔ کام عثمان غنی طالبی کے حکم مبارک پراینٹیں رکھیں۔ کام مکمل ہونے پراس میں 30 گزلمائی اور 40 گزچوڑائی کا اضافہ ہوگیا تھا۔

# مسجد نبوی ﷺ کی توسیع کیلئے آپ ﷺ کا فرمانِ مبارک

7 ہجری کی توسیع میں ایک حکمت ہے بھی پنہاں تھی کہ بوقت ضرورت اس مسجد میں توسیع کی جاسکتی ہے، جیسا کہ آپ ملٹی آپٹی نے خود اس کی توسیع فرمائی یعنی ایک طرح سے آپ ملٹی آپٹی کی طرف سے اس کی توسیع کی اجازت ہے، وگرنہ خلفاء راشدین اور اسلاف اس کے رقبہ میں توسیع نے فرمائے ۔ ایک حدیث مبارک کے الفاظ ہیں۔" لے وہ مصحدی خلفاء راشدین اور اسلاف اس کے رقبہ میں توسیع نے فرمائے ۔ ایک حدیث مبارک کے الفاظ ہیں۔" لے وہ مسجدی کی مسجدی (اگر میری اس مسجدی کو صنعاء تک بھی بڑھا دیا جائے تو وہ بھی میری ہی مسجد شار ہوگی) طبری نے کتاب الاحکام میں یہ بیان فرمایا ہے کہ سرکار دوعالم سٹی آپٹی کی مسجد سے مرادوہ سار ارقبہ ہے جو آپ سٹی آپٹی کے ذمانہ

اقدس میں تھااور وہ بھی جس کی بعد میں توسیع ہوئی یا ہوتی رہے گی۔

(اس توسیع کے بعد کئی بار مسجد نبوی شریف مل فی این میں توسیعات کا سلسلہ جاری رہے)

# مسجد نبوی سُؤَيِّمُ کی توسیع اور ترکوں کا عشق رسول سُؤَيِّمُ

نبی اکرم مٹھ آیتے سے عشق ومحبت بہت بڑی سعادت ہے اور پھر جس کو بید دولت میسر آ جائے تو اُس کا کیا کہنا۔ ترکوں کی آپ مٹھ آیتے سے عشق ومحبت کا اگر اندازہ لگانا ہوتو آج بھی ترک سلاطین کی مسجد نبوی سٹھ آیتے میں تعمیرات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ترکوں نے اپنے دور خلافت کے دوران حجازِ مقدس میں آپ سٹھ آپنے کے مقام ولادت سے لے کر آپ مٹھ آپنے کے وصال مبارک تک کے ہم لمحہ سے وابستہ مقام کو آنے والی نسلوں کیلئے محفوظ کرنے کا اہتمام کیا۔

" **جبل ابو القبيس** "پرواقع عظيم مسجد ہلال (بلال) عرصہ سے ویران تھی۔اس کودوبارہ اسی قدیم طرز پر تغمیر کیا اور اس کی تغمیر میں اسی مواد کو قابل استعال بنایا۔

سلطنت عثمانیہ کی تغمیرات میں جن سلاطین نے حصہ لیاان میں سلطان سلیم عثمانی ، سلطان سلیمان عثمانی اور سلطان سلیم ثانی شامل ہیں ، اہم اور یادگار ، دور سلطان محمود عثمانی اور سلطان عبد المجید خان عثمانی کا ہے۔ سلاطین عثمانیہ کی نئی تغمیر کے علاوہ

توسیعی رقبہ (1293 مربع میٹر بنتاہے)

(ترکوں کی اِس توسیع کے بعداوّل سعودی توسیع اور عظیم سعودی توسیع کے بعداب تک پیسلسلہ جاری وساری ہے)

# مسجد نبوی ﷺ کے متبرک و تاریخی ستون

مسجد نبوی النایج میں بے شارستون ہیں چندایک متبرک اور تاریخی ستونوں کا ذکر درج ذیل ہے۔

ستونِ عائشہ رہے گئے اس ستون کو' ستون قرع' بھی کہاجا تا ہے۔ طبرانی میں حضرت عائشہ صدیقہ دلی ہے کہ آبھیت کا پتہ جب کہ آبھیت کا پتہ چل جائے تو پھراس مقام پر نماز پڑھنے کیلئے قرعہ اندازی کرنی پڑے' ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رہا تھا ہے کہ اگر اوگری کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو پھراس مقام پر نماز پڑھنے کیلئے قرعہ اندازی کرنی پڑے' ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رہا تھا تھا ہے کہ اس مقام کو نخنی رکھا اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رہا تھی کو اس مقام کی نشاندہ می کردی ایک روایت کے مطابق اس مقام پر آپ ملے تینے نے کئی بار امامت فرمائی۔ ستون عائشہ رہا تھا نہ ہوئی ہوئی دعا کیس مقام پر جگہ مل جائے تو اس مقام پر ضرور حاضری دی جائے کے میں ہوئی دعا کیس قبول ہوتی ہیں۔

ستونِ مخلقہ مسجد نبوی ملی ایک آئی کو خوشبو سے معطر کرنے کی ابتداء اس مقام سے ہوئی۔ ' خلوق' ایک قتم کی خوشبو ہے ہے جس سے اس مقام کو معطر کیا گیا۔ اس مقام کو بھی بہت فضیلت ہے۔ آپ ملی آئی آئی اس مقام پر نماز پر اس مقام کر ماتے تھے۔ پڑھنا پیند فرماتے تھے۔

ستونِ سریہ اس ستون کے مقام پرآپ ملٹی آئی اپنا بستر بجپھا کراستر احت فر مایا کرتے تھے اور یہی مقام آپ ملٹی آئیم کامقام اعتکاف بھی تھا۔

ستونِ توبه استون کو' ستون ابی لبابه را گانگیزُ '' بھی کہتے ہیں یہ ہی وہ ستونِ مبارک ہے کہ جس کے ساتھ عظیم صحابی رسول ملی آیا ہم ابولبا بہ الا نصاری را گانگیزُ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور فر مایا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول نہ فر مالیں گے، چنا نچہ آپ را سے سے سال وقت تک فر قبول ہونے برآپ ملی آیا ہے نے ان کوستون سے کھول دیا۔

ستونِ حرس استون کو''ستون علی طالعُوُ '' بھی کہتے ہیں کیونکہ اسستون کے قریب حضرت علی طالعُو نُماز ادا فرمایا کرتے تھے۔قرآن پاک کی آیاتِ مبارکہ (والله یعصمک من الناس) نازل ہونے سے پہلے اس مقام پر صحابہ کرام مِن اللہُ خاطت پر مامور تھے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد

<u>ૹૡ૾ૹ૽ૹૹ૽ૡ૽ૹૡ૽ૡૡૡઌઌૹઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ</u>ઌઌ

آپ ملٹی آئی نے حراس سے فرمایا کہ اب پہرہ کی ضرورت نہیں۔

اس ستون کے مقام پرآپ مٹھ آیا محقف اقوام وقبائل سے آنے والے وفودسے ملاقات کیا کرتے

ستون وفو د

تھے، بعد میں اس ستون کے مقام پر صحابہ کرام شئ اُنڈ و قیام فر مایا کرتے تھے۔

اس ستون کے مقام پرآپ ملی آیتی نماز تبجدا دافر مایا کرتے تھے۔

ستنون تهجد

#### مسجد نبوی سی محرابیں

محراب النبی طرفیتین مسجد نبوی شریف میں آپ طرفیتی اور خلفاء کے زمانہ میں محراب نہ تھی سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز عمل میں آپ مسجد اللہ عمر کروائی۔ یہ محراب منبر شریف کی بائیں طرف ہے اور اس مقام پر آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں کہ ایک محراب انتہائی خوبصورت فن نقاشی کا بہترین نمونہ ہے۔

موجودہ محراب سلطان مصر سلطان الاشراف قایتبا کی کی تجدید وتوسیع کی یا دولاتی ہے۔

نی آج کل جہاں پرامام حرم نبوی جماعت کرواتے ہیں اسے محراب عثانی کہتے ہیں۔

محرابِ عثانی محرابِ حنفی یا

یہ محراب منبر شریف کے دائیں جانب واقع ہے اور آج کل محرابِ سلیمانی کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تعمیر ' طوغان شخ'' نے کروائی، یہاں پر حنفی امام جماعت کروایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میہ

محراب ِسليماني

محراب ''حنفی محراب'' کے نام سے مشہور ہوئی۔ ترکی خلیفہ سلطان سلیمان نے اس محراب میں سفید اور کالاسنگ مرمراستعال کروا کراسے انتہائی خوبصورت بنوا دیا اور پھریہ محراب سلیمانی کے نام سے مشہور

1

ہوئی۔

محرابِ فاطمہ وَ اللّٰهِيُّنَا مِیمِرابِ بھی حجرہ مبارکہ کے اندروا قع تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس مقام پرسیدۃ فاطمہ الزہراؤلی مجدادا کیا کرتی تھیں۔

محرابِ مشائخ حرم اس مقام پرشیوخ حرم تروای ادا کیا کرتے تھے۔

#### منبر رسول التأثياتي

شہر مدینہ منورہ کی ہر چیز حضور پاک ملٹی آئے کے وجود مسعود سے بابر کت ،منفر داور متبرک ہوگی۔ آپ ملٹی آئے کا جسم اطہرا گرکٹڑی کے ایک منبر سے مس ہوتا ہے تو وہ منبر پھر جنت کے درواز ول میں سے ایک دروازہ پر ہوتا ہے۔ ذیل میں اسی

منبرشریف کی تاریخ،اس کے فضائل اوراس کے متعلق احادیث مبار کہ بیان کی جاتی ہیں۔

ابتداء میں مبحد نبوی ملتی آبتہ میں کوئی منبر نہ ہوتا تھا۔ شجے بخاری کی روایت کے مطابق جس کو ابن عمر نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم ملتی آبتہ خطبہ کے دوران درخت کے ایک سے (جذع النحل) کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ پچھ عرصہ بعد آپ ملتی آبتہ کی اجازت سے ایک انصار یہ ڈاٹٹی نا نے منبر تیار کروا کر پیش کیا جس کے تین زینے (درج) تھے۔ آپ ملتی آبتہ کی اجازت سے ایک انصار یہ ڈاٹٹی نا نے منبر تیار کروا کر پیش کیا جس کے تین زینے (درج) تھے۔ آپ ملتی نا نہ کہا تھے۔ آپ ملتی کی عجیب وغریب حالت ہوگی اوراس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، نسائی کی روایت کے مطابق سے سے اُس اوٹٹی کی طرح آواز آتی تھی جس کا بچہ کم ہوگیا ہو۔ آپ ملتی آبتہ منبر سے اتر کے اس کے قریب جاکراس پراپنا دست شفقت پھیرا۔

آپ طری ایستون کوزمین میں فن کروا دیا تا کہ بوم قیامت وہ بھی انسانوں کی طرح اُٹھے۔ایک روایت کےمطابق اس ستون کومنبر کے بالکل نیچے یامنبر کے ساتھ ہی فن کردیا گیااور پھرآپ طرائیآٹیم منبر پرجلوہ افروز ہوا کرتے۔

حضرت عمر فاروق والنائيُّ اپنے دور خلافت میں اس تیسرے درجہ پر جہاں حضرت ابوبکر صدیق والنّیُّ کے قد مین ہوتے۔آپ والنّیْءُ وہاں تشریف فر ماہوتے اورآپ والنّیُرُ کے قد مین زمین پر ہوا کرتے۔

حضرت عثمان غنی رہا گئے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رہا گئے والے مقام پر چیرسال تک تشریف فر مارہے اور بعد میں آپ ملے نہ ہے کہ 'مقام جلوس'' پرتشریف فر ماہوئے اور جس دن اس درجہ پر بیٹھے تو فر مایا کہ ان دونوں درجات پر بیٹھنے سے مرابری کا خیال دل میں پیدا ہوسکتا تھالیکن آپ ملے ایکن آپ ملے ا

#### غلافِ منبر مبارک

اس منبر مبارک برسب سے پہلے حضرت عثمان غنی رہالنی نے قبطی غلاف چڑھایا۔

#### حضرت امير معاويه راين اور منبر شريف

حضرت امیر معاویہ وٹاٹیڈ کے دورِ حکومت میں آپ وٹاٹیڈ کے حکم سے گورنر مدینہ مروان نے اس منبر کے نیچ کی طرف چیوزینوں (درجوں) کااضافہ کروایا اوراس طرح منبر شریف کے نوزینے (درجے) ہوگئے۔

#### حريق منبر نبوى المالية

آپ مٹھی ہے منبر مبارک میں مذکورہ تبدیلی کے بعد کوئی تبدیلی نہ کی گئی ،حتی کہ سال 654 ہجری میں مسجد نبوی مٹھی ہے میں آتش زدگی کے واقعہ میں لوگ اس متبرک اور عظیم منبر کی برکت سے محروم ہوگئے۔

### حاکم یمن کا ارسال کردہ منبر

مسجد نبوی ملی آیتیم کیلئے حاکم یمن' الملک مظفر' نے 656 ہجری میں ایک منبر بنوا کرارسال کیا اور اس منبر کوعین اسی مقام پرنصب کیا گیا جہاں پرمنبر نبوی ملی آیتیم موجود تھا۔ حاکم یمن کا بیمنبر تقریباً دس سال تک استعمال ہوتا رہا۔

#### الملک ظاہر بیبرس کا منبر

ندکورہ منبر کے بعد' الملک ظاہر رکن الدین پیرس' نے 666 ہجری میں ایک منبر ارسال کیا، اس منبر کے نوزیئے تھے اور منبر کی دائیں جانب اس کے بنانے والے خوش نصیب کا نام (ابو بکرین یوسف النجار) لکھا ہوا تھا، یہ نیک طینت نجار (بڑھئی) خوداس منبر شریف کو لے کرمدینہ منورہ حاضر ہوا اور اپنی کمال کاریگری سے اس منبر کونصب کیا، اس منبر پر 797 ہجری تک یعنی 132 سال تک خطید دیا جاتا رہا، ہالآخراس کودیمک نے آلیا۔

#### الملك الظاهر برقوق كا منبر

ندکورہ منبر کے بعد'' الملک ظاہر برقوق'' نے 797 ہجری میں ایک منبر بنوا کرارسال کیا جس کومسجد نبوی میں ایک منبر نصب کردیا گیا۔

#### سلطان مصر "الملك المؤيد شيخ" كا منبر

سلطان مصر''الملک الموئیدشخ'' نے 820 ہجری میں ایک منبر ارسال کیا اور بیمنبر مسجد نبوی ﷺ کی دوسری آتش زدگی (886ھ) میں جل گیا۔اہل مدینہ نے اس کی جگہ اینٹوں اور چونے کا ایک منبر تیار کیا جس پرتقریباً دوسال تک خطبہ ہوتار ہا۔

#### سلطان الاشرف قایتبای کا منبر

سلطان الاشراف قايتباي نے رجب888 ہجري ميں ايك نہايت خوبصورت سنگ رخام كامنبرارسال كيا۔

# ترکی خلیفه سلطان مراد عثمانی ﷺ کا منبر

ترک خلفاء کی مسجد نبوی مالیتی اوراس کے مقامات مقدسہ کے شمن میں خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ آج بھی اس ترک دور کی بنی ہوئی مسجد ان کی یاد کو دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ترکی خلیفہ سلطان مرادین سلطان سلیم عثمانی نے

998 ہجری میں سنگ مرمر کا ایک انتہائی خوبصورت بارہ زینوں والامنبر مسجد نبوی ماٹی آٹے کیلئے بنوا کرارسال کیا۔ یہ نبر جمالیاتی اصولوں کے تحت بنایا گیا اور سونے کے کام سے مزین تھا۔ جزل ابراہیم رفعت پاشا، مرا ۃ الحرمین (صفحہ 471) میں بیان کرتے ہیں۔وھو مین عجائب الدنیا لا یوجد له مئیل (کیاس منبر کادنیا کے عجائب میں شارہ وتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی)

اس منبر کوسلطان الاشرف قایتبای کے منبر کی جگہ نصب کیا گیا ہے اور سلطان الاشرف کا منبر مسجد قباء میں رکھوا دیا گیا۔ علی حافظ بیان کرتے ہیں کہ بید دونوں منبراس وقت موجود ہیں اور ان کی زیارت کی جاسکتی ہے۔سلطان مرادعثمانی جُشائید مسجد نبوی سائی آیتے میں اور سلطان الاشرف قایتبا کی کا منبر مسجد قباء میں موجود ہے۔

# فضائل منبر رسول التغليم

نبی پاک می الجنه" (کمیرے بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه" (کمیرے گر اور منبرکے درمیان جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے)۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ و گاٹنوئو کی روایت کے مطابق" و منبری علی حوضی" (اور میرامنبر میرے وض پر ہے)۔

ایک اور صدیث مبارک میں ارشاد ہے۔''وان منبری هذا علی ترعة من ترع الجنة'' (میرے منبر کے قوائم جنت کے درجات ہیں)۔

#### جنتی منبر

حرم مدینہ منورہ پہنچ کر اسواق الحرم کے ہوئل میں رہائش کیلئے کمرہ بک کروایا۔ پچھاستراحت کے بعد تیار ہوکر حرم رسول طرفی ہے مورہ بینچ کر اسواق الحرم کے ہوئل میں کیا۔ نمازِ عصراداکی ، افطاری مسجد نبوی شریف طرفی ہیں کی اور نمازِ مغرب کی ادائیگی کے بعد برادرِ طریقت منورصاحب کو جدہ کیلئے الوداع کہا۔ ایک ہوئل سے کھانا خریدا اور رہائش گاہ پہنچنے کے بعد حضور قبلہ کے ہمراہ رات کا کھانا کھایا۔ تازہ وضو کے بعد حرم شریف روانہ ہوئے۔ اصحابِ صُقّہ کے چبوترہ پرسیدی ومرشدی حضور قبلہ کے ہمراہ رات کا کھانا کھایا۔ تازہ وضو کے بعد حرم شریف روانہ ہوئے۔ اصحابِ صُقّہ کے چبوترہ پرسیدی ومرشدی حضرت السید تیسیر محمد یوسف الحسنی اسمہو دی المدنی مدظلہ العالی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ نمازِ عشاء اور تر اور کے کے بعد واپس رہائش گاہ پہنچ گئے۔

آج جمعة المبارك 8 رمضان اور 22 اكتوبر ہے۔حضور قبلہ كے ہمراہ سحرى كى ،حرم شريف پہنچے ،نماز فجركى ادائيگى كے بعد پچھ آرام كيا اور تيار ہوكر جمعة المبارك كى ادائيگى كيلئے حرم شريف پہنچ گئے۔

سیدصاحب سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آتے جاتے گنبدِ خضراء کی زیارت سے بھی مستفیض ہوتے

# گنبد خضراء کی تاریخ

وفاءالوفاء میں گنبر حجرہ مبارکہ کے متعلق ہے کہ معجد نبوی شریف میں آتشز دگی سے پہلے یا بعد میں کوئی گنبر نہیں ہوا کرتا تھا۔ روضہ مبارکہ اور مسجد شریف کی حجےت میں فرق یا متیاز کیلئے حجرہ مبارکہ پر چنداینٹوں کا ایک حظیرہ بنایا ہوا تھا۔

# حجره مبارکه پر گنبد کی ابتداء

ججرہ مبارکہ پرسب سے پہلے گنبد 678 ہجری میں الملک المنصور قلاون صالحی نے تعمیر کروایا۔ یہ گنبد نیچے کی طرف سے مربع اور اوپر کی طرف مثمن (آٹھ پہلو) تھا اس کی تعمیر میں لکڑی اور سیسے کے تنختے استعال کئے گئے اور اس کو ''القبۃ الزرقا''(نیلا گنبد) کے نام سے یاد کیا جاتارہا۔

#### القبة الزرقاكي تجديد

الملک الناصر حسن بن محمد قلاون کے زمانے میں اس گنبد مبارک کی ایک بارتجد بدگ گئی۔ گنبد مبارک چونکہ لکڑی کا تھا اس لئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور شدید بارشوں کے نتیج میں گنبد مبارک کی لکڑی کے تختے خراب ہو گئے تو 765 ہجری میں الملک الاشرف شعبان بن حسین نے ایک بار پھر اس کی تجدید کروائی اور دوسری آتش زدگی سے پہلے 881 ہجری میں عمار کہ کے متولی احتمس بن الزمن نے اسکی اصلاح ومرمت کروائی۔

# دوسری آتشزدگی کے بعد گنبد کی تعمیر

886 ہجری کے آتشز دگی کے واقعہ میں گنبد مبارک بھی جل گیا۔888 ہجری میں سلطان مصرالا شرف قایتبای نے لکڑی کی بجائے مضبوط پھروں سے ایک گنبد تعمیر کروایا۔اس کی تعمیر میں کا لے اور سفید پھروں کا استعمال ہوا جس کی وجہ سے اس کا نام قبۃ البیضاء (سفید گنبد) مشہور ہو گیا۔

892 ہجری میں اس گنبد کے اوپر ایک اور گنبد بنایا گیا اور ابھی تغییر مکمل نہ ہوئی تھی کہ اس کے اوپر والے جھے میں شگاف پڑ گیا جس کی وجہ سے مصر سے اعلیٰ تغمیرات سامان منگوا کر دوبارہ تغمیر کی گئی اور اوپر نہایت خوبصورت مینا کاری بھی کروائی گئی۔

*ቚ*ጷቝጷቝ፞ጷቝ፞ጷቝጷቝጷቝጷቝ<u>ጷቝጷቝጷቝጷቝጷቝ</u>ጷቝ<u>፞</u>ጷቝዿቝ፞፞ዿቝዿቝ፞፞ዿቝ፟፞ዿቝ፟፞ዿቝ፟፞ቔቝ

### ترکی سلاطین اور گنبد خضراء

ترکی خلیفہ سلطان سلیم ثانی نے 980 ہجری میں حجرہ مبارکہ پرایک نہایت خوبصورت گنبر تعمیر کروایا۔اس پر طلائی گل کاری کروائی گئی اور چھوٹے چھوٹے بچھرلگا کراس کی خوبصور تی میں مزیداضا فہ کیا گیا۔

# موجوده گنبد مبارکه

امتداد زمانه اورموسی اثرات کی وجہ سے سلطان سلیم ثانی کے تغییر کردہ گنبد کابالائی حصہ میں شگاف پڑ گئے جس پر سلطان محمود نے گنبد کواز سرنو تغییر کروایا اور اس پر سبز رنگ کرنے کا حکم دیا جس کی وجہ سے بیگنبد' گنبد خضراء' کے نام سے مشہور موجودہ گنبد کی عمارت' خلفاء عثمانیہ' کی یادگارہے۔

# مسجد نبوی سیار کے مینار

عہد نبوی مٹھی آلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ تک مسجد نبوی سٹھیلے پرکوئی مینارنہیں تھا۔سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز عین اللہ نہیں مٹھی آلم پر چار مینار (چاروں اطراف میں) تغمیر کروائے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی مٹھی آلم کی تجدید داتو سیجے کے دفت یا نجے مینار تغمیر کروائے گئے۔

- 1- مناره شاهيه: يه بينار مسجد كشال مغربي كون بين بنايا كيا-
- 2- مناره شرقیه: اس کو میناره عزیزیه بھی کہتے ہیں یہ سجد کشال شرقی کونے میں بنایا گیا۔
- 3- مناره جنوبیه شرقیه: یسب سے برامینارتهااوراب بھی مینار رئیسیه کنام سے مشہور ہے۔ یگنبدخفراء سے متصل بنایا گیا۔
  - 4- مناره غربیه جنوبیه: یمناره باب السلام بی کهاجاتا -4
  - 5- مناره غربیه: یه میناره باب رحمت کنام سیمشهور بواد

پہلی سعودی توسیع کے دوران تین مینار (مینار نمبر 1، نمبر 2، نمبر 5) منہدم کر کے ان کی جگہ 2 مینار تعمیر کئے گئے اس طرح پہلی سعودی توسیع میں مسجد نبوی شریف کے جار مینار ہو گئے۔

دوسری سعودی توسیع کے دوران مزید چھ میناروں کا اضافہ کیا گیا اوراس طرح اب مسجد نبوی مٹائیلٹیم کے کل دس مینار ہوگئے ہیں جواس وقت موجود ہیں اوران کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔

# الروضه النبويه الشريفه للمييم

مسجد نبوی ماٹیا پہلے کی تعمیر کے وقت از واج مطہرات ڈاٹیٹیا کیلئے حجر نے تعمیر کئے گئے ،انہی میں سے ایک حجر ہ مبار کہ

### ترکی سلاطین اور گنبد خضراء

ترکی خلیفہ سلطان سلیم ثانی نے 980 ہجری میں جمرہ مبارکہ پرایک نہایت خوبصورت گنبر تغمیر کروایا۔اس پر طلائی گل کاری کروائی گئی اور چھوٹے چھوٹے پیقرلگا کراس کی خوبصورتی میں مزیداضا فہ کیا گیا۔

# موجوده گنبد مبارکه

امتداد زمانه اورموسی اثرات کی وجہ سے سلطان سلیم ثانی کے تغییر کردہ گنبد کابالائی حصہ میں شگاف پڑ گئے جس پر سلطان محمود نے گنبد کواز سرنو تغییر کروایا اور اس پر سبز رنگ کرنے کا حکم دیا جس کی وجہ سے بیگنبد' گنبد خضراء' کے نام سے مشہور موجودہ گنبد کی عمارت' خلفاء عثمانیہ' کی یادگارہے۔

# مسجد نبوی سیار کے مینار

عہد نبوی مٹھی آلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ تک مسجد نبوی سٹھیلے پرکوئی مینارنہیں تھا۔سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز عین اللہ نہیں مٹھی آلم پر چار مینار (چاروں اطراف میں) تعمیر کروائے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی مٹھی آلم کی تجدید داتو سیجے کے دفت یا نجے مینار تعمیر کروائے گئے۔

- 1- مناره شاهيه: يه بينار مسجد كشال مغربي كون بين بنايا كيا-
- 2- مناره شرقیه: اس کو میناره عزیزیه بھی کہتے ہیں یہ سجد کشال شرقی کونے میں بنایا گیا۔
- 3- مناره جنوبیه شرقیه: یسب سے برامینارتهااوراب بھی مینار رئیسیه کنام سے مشہور ہے۔ یگنبدخفراء سے متصل بنایا گیا۔
  - 4- مناره غربیه جنوبیه: یهناره باب السلام بی کهاجاتا 4

پہلی سعودی توسیع کے دوران تین مینار (مینار نمبر 1، نمبر 2، نمبر 5) منہدم کر کے ان کی جگہ 2 مینار تعمیر کئے گئے اس طرح پہلی سعودی توسیع میں مسجد نبوی شریف کے جار مینار ہو گئے۔

دوسری سعودی توسیع کے دوران مزید چھ میناروں کا اضافہ کیا گیا اوراس طرح اب مسجد نبوی مٹائیلیم کے کل دس مینار ہوگئے ہیں جواس وقت موجود ہیں اوران کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔

# الروضه النبويه الشريفه للمييم

مسجد نبوی ماٹیا پہلے کی تعمیر کے وقت از واج مطہرات ڈاٹیٹیا کیلئے حجر نعمیر کئے گئے ،انہی میں سے ایک حجر ہ مبارکہ

سرکارِ دوعالم طرفی آیا اور شیخین حضرات کی قبورِ مبارکہ اور آپ طرفی آیا کا حجرہ مبارکہ اب تک اسی اصلی صورت وحالت میں موجود ہے۔ شاہان وسلاطین نے جو بھی سرکار طرفی آیا کی خدمت میں اپنی خدمات و تعمیرات پیش کیس وہ سب کی سب اسی حجرہ مبارکہ کے بیرونی اطراف میں ہیں۔

# حظار مزور پر غلاف کی ابتداء

خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خیز ران 170 ہجری میں حج کی سعادت حاصل کر کے مدینہ شریف پینچی تو سب سے پہلے اسی خاتون نے اس عمارت پررلیثمی غلاف چڑھائے بعد میں شاہانِ مصروبغداد بھی غلاف ارسال کرتے رہے۔

### شیخ عمر النسائی ﷺ اور حجرہ مبارکہ کی زیارت کا شرف

### سلطان نور الدین زنگی کی تعمیر

557 ہجری کا واقعہ ہے کہ سلطان نورالدین زنگی عِیمالیہ کو نبی اکرم ملتہ اللہ بارخواب میں آئے اور دوآ دمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اپنے ارادے میں کا میاب نہ ہونے دیا جائے۔ آپ ملتہ اللہ کے اس تھم مبارک پرسلطان روز وشب کی مسافتیں طے کر کے مدینہ منورہ پہنچا اوران دونصرانیوں کو اسی مقام پرقل کر وادیا جہاں سے وہ سرکارِ دوعالم ملتہ اللہ کے روضہ اقدس میں سرنگ بنائے ہوئے تھے اور خفیہ طور پر روضہ اقدس کو نقصان پہنچانے اور آپ ملتہ اللہ کے جسم اطہر کو نکا لئے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے مگر خدائے بزرگ و برتر نے نور الدین زنگی عیمالیہ کے ذریعے ان کو اپنے اس نا پاک ارادے میں کا میاب نہ ہونے دیا۔

سلطان نورالدین زنگی نے ان نصرانیوں کا کام تمام کرنے کے بعدروضہ مبار کہ کے اردگر دیا ٹی کی تہہ تک خندق نکلوا کرسیسہ کی دیواریں بنوادیں جواب تک قائم ہیں۔ دنیا میں کسی اور نبی اور رسول کے گھر اور قبر کی حفاظت کا انتظام اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن قربان جائیں اینے آقاومولی میں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ میں کی تیجرہ مبارکہ اور

قبرمبارک کی حفاظت کا انتظام کیا ہواہے۔

سلطان نورالدین زنگی میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بیعنایت دیکھی کہروئے زمین کے تمام باوشاہوں میں سے اس سے بیکام لیا گیا ہے تو سلطان نور الدین زنگی میں ہے اس خوش نصیبی پرخوشی کے آنسو بہائے۔ سلطان نور الدین زنگی میں ہے پاس حضور پاک میں ہے کہ میارک میر بے لوں پر رکھ دینا۔

#### السلطان بيبرس اور حجره مباركه كي جالي

668 ہجری میں السلطان رکن الدین ہیبرس نے جمرہ مبارکہ کی تعظیم اور تقدس کے پیش نظر لکڑی کا ایک جالی دار جنگہ جمرہ مبارک کے اطراف میں نصب کروایا جس کی اونچائی 3 میٹر تھی۔اس جنگلہ میں تین درواز سے گئے ایک دروازہ جانب قبلہ،ایک مشرق اور ایک مغرب میں،اس طرح جمرہ مبارک اب ایک جنگلہ کے اندر مقصور ہوگیا۔ بعد میں میساری عمارت ''مقصورہ شریف'' کے نام سے مشہور ہوئی۔ان مذکورہ دروازوں میں سے زائرین اندر بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ عمارت ''مقصورہ شریف'' کے نام سے مشہور ہوئی۔ان مذکورہ دروازوں میں سے زائرین اندر بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ 496 ہجری میں الملک زین الدین نے لکڑے کے جنگلے کوجیت تک بلند کروادیا۔

732 ہجری میں جب الملک ناصر تج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ شریف حاضر ہوا تو اس نے ''مقصورہ شریف' کے اندر عور توں اور بچوں کارش دیکھا جو اس مقام کے تقدس کے خلاف تھا۔ چنانچہا ب''مقصورہ شریف'' ایام حج میں بند کیا حانے لگا۔

830 ہجری میں الملک الاشرف برسبائی نے س مقام کی عظمت اور نقدس کی خاطر تمام دروازوں کوزائرین کیلئے بند کروا دیا اور لوگ جالیوں کے باہر کھڑے ہوکر سلام پیش کرتے اور سوائے مخصوص لوگوں کے عام زائرین کیلئے اندر داخلے پر یابندی ہوگئی۔

# حضرت علامه نور الدین السمهودی علامه نور الدین السمهودی عظیم زیارت کا شرف عظیم

سلطان مصرالملک الاشرف قایتباء کے دورِ حکومت میں مسجد نبوی کی تجدید و تعمیر پرخصوصی توجہ دی گئی اسی دور میں ہی حجرہ مبارکہ کی مرمت کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت علامہ سمہو دی جیسات فرماتے ہیں کہ میں نے اس متبرک مقام کی تعمیر ومرمت کوخودمشاہدہ کیااور جس وقت اس مقام مقدس کی تجدید کیلئے بعض مقامات گرائے جارہے تھا گرچہ میں اس وقت دور ہی رہائیکن تعمیر کے وقت مجھے خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

25 شعبان 881 ہجری صبح کے وقت عمارت مقدس کے متولی نے مجھے پیغام بھیجا کہ حجرہ مبارکہ کی زیارت کا شرف

حاصل کرلیا جائے۔ چنانچے میں نے اس عظیم اور مقدس مقام میں داخل ہونے سے پہلے اس مقام کے ادب اور تعظیم بجالا نے کی دُعاکی اور پھراس حاضری مبارک کی قبولیت کیلئے دُعاکی ،اس کے بعد میں نے اجازت طلب کی اور نہایت ادب واحترام سے جمرہ مبارکہ میں داخل ہوا اور ابھی اس مقام مقدس تک پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ ایسی خوشبو آئی کہ اس جیسی مبارک اور معطر خوشبو میں نے ساری زندگی نہ یائی ہوگی۔

# بطيب رسول الله المنافية طاب نسيمها فما المسك ما الكافور ما المندل الرطب

(آپ طُوْلِيَهُمْ کی خُوشبوسے مدینہ منورہ کی ساری فضامعطر ہوگی جس کے سامنے ستوری ، کا فوراور عزبر کی کیا ھیٹیت ہے)۔ پھر میں نے آپ طُوْلِیَهُمْ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کیا۔ گڑ گڑ اکر دُعا کیں کیں۔ پھر میں نے اس خاک مقدس ومبارک سے پچھ خاک اُٹھائی اوراس خاک مقدس کوآئکھوں کا سرمہ بنانے کی سعادت حاصل کی۔

# سلطان مصر الاشرف قايتباي اور ادب نبي سُفيَّة

830 ہجری''مقصورہ شریف' کے تمام دروازے زائرین کیلئے بند کر دیئے گئے۔علامہ مہو دی جُنالیّہ فرماتے ہیں کہ سلطان مصر 884 ہجری میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور ریاض الجنۃ میں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں سلطان سے بات کروں گا کہ موسم جج کے علاوہ''مقصورہ شریف' کے بعض دروازوں کوزائرین کیلئے کھولا جابا کر لئین جب سلطان کو''مقصورہ شریف' کی عمارت کے اندرتشریف لانے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہا گرمکن ہوتا تو آپ سلٹی جب سلطان کو''مقصورہ شریف' کے بیش نظراس مقام سے بھی دور کھڑ اہوتا۔

#### سنهری جالی مبارک

886 ہجری میں مسجد نبوی ملتی آتیہ میں دوسری آتشز دگی سے حجرہ مبارکہ محفوظ رہا مگر جالی مبارک کو کافی نقصان پہنچا۔
سلطان کے حکم سے نئی آبنی جالی تین اطراف میں اور''مواجہ شریف'' میں پیتل کی جالی بنوا کرنصب کروائی گئی۔ اس جالی مبارکہ میں بھی پہلے کی طرح دروازہ رکھے گئے۔ انتہائی مضبوط اور خوبصورت جالی میں قرآئی آیات، اساء الحسنی اور حضور ملتی آتیہ کی مبارک ڈھلے ہوئے الفاظ میں لکھوایا گیا۔ حجرہ کے مغربی دروازہ کی جالی پرسلطان قابتہا کی کا نام ڈھلے ہوئے لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔

# حجره مبارکه کا غلاف مبارک

خلیفہ ہارون الرشید عینا ہے کی والدہ سیدہ خیزران 170 ہجری میں جب حج کر کے نبی اکرم ملتی ہے کے روضہ مبارک

کی زیارت کو آئی تو پوری مسجد نبوی می این می عطر لگوایا اور سب سے پہلے اسی خاتون کو بیشرف حاصل ہوا کہ اس نے حجرہ مبارکہ پرغلاف چڑھایا۔ بعد میں مختلف شاہانِ مصروبغداد کوغلاف چڑھانے کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔

حضرت علامه السمهو دی میشند اپنی کتاب (ج1، ب4، صفحه 415) مین غلاف جمره مبارکه کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ حسین بن الھیجاء نے مال کثیر صرف کر کے ایک ریشی غلاف تیار کروایا اور عراق سے امام المتضی با مراللہ کی اجازت سے اس غلاف کو جمره مبارک پر چڑھایا جو تقریباً دوسال تک رہا۔ پھر خلیفہ کی طرف سے غلاف آیا اور پرانے غلاف کوا تارکو کوفہ میں حضرت امام علی ڈاٹنٹیڈ کے مقام شہادت کیلئے ارسال کر دیا گیا۔ بعد میں اسی غلاف پرایک اور غلاف مبارک امام الناصر لدین اللہ نے چڑھایا اور پھے عرصہ بعد خلیفہ کی والدہ کی طرف سے ایک اور غلاف چڑھایا گیا۔ علامہ سمجو دی میشن غلاف اور پیچے جڑھے ہوئے تاریخ وصال 911 جمری ہے، بیان کرتے ہیں کہ'' آج ہمارے زمانے میں جمرہ مبارکہ پرتین غلاف او پر نیچے چڑھے ہوئے میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور سلطان اساعیل بن الملک الناصر قلاون نے مصرف میں ایک گاؤں خرید کرغلاف بنوانے کیلئے قلاف تیار ہوتا کیلئے وقف کر دیا۔ جہاں پرخانہ کعبہ کیلئے غلاف ہرسال اور ہر پانچ سال بعد جمرہ شریف اور منبر شریف کیلئے غلاف تیار ہوتا کر ہا۔ جب نیا غلاف چڑھایا جاتا۔ تو شخ الحرام پر ناغلاف خدام کواور جن کو مناسب خیال کرتے ان میں تقسیم کر دیتے۔

اِس بندہ ناچیز کو بچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس حجرہ شریفہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا ہے۔ تفصیل پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سی مدنی شخصیت نے انہیں عطا کیا ہے جوان کے پاس نسل درنسل چلتا آرہا ہے۔ بندہ نے اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔

الله تبارک و تعالی نے جب سلاطین عثانیہ کو حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بخشا تو ان کا بیمعمول تھا کہ ہر بادشاہ ک تخت نشینی کے وقت نیاغلاف مبارک ججرہ مبارکہ پر پیش کیا جاتا۔ سلطنت عثانیہ کا آخری سبزرنگ کا غلاف سلطان عبدالحمید خان ثانی عین ہے کی تخت نشینی کی یاد گارہے۔

# مقبره والدرسول الميليم حضرت عبدالله والغير بن عبدالمطلب والغير

نی اکرم ملی آیتی کی عمر مبارک جب چھ سال کی ہوئی تو آپ ملی آیتی کی والدہ ماجدہ سیدۃ آمنہ ولی پی آنے عضرت عبدالمطلب ولی تی اکر مدینہ منورہ کی طرف سفر اختیار کیا اور آپ ملی آیتی کے تنہیال' بنوعدی بن نجار' کے ہاں ایک ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران آپ ملی آئی کی والدہ ماجدہ آپ ملی آئی کوساتھ لے کر حضرت عبداللہ ولی تی کی والدہ ماجدہ آپ ملی آئی کوساتھ لے کر حضرت عبداللہ ولی تی کی قبر مبارک پر بھی حاضر ہوئیں۔ نبی اکرم ملی آئی جب مدینہ تشریف لاکر مقیم ہوگئے تو اکثر آپ ملی آئی آئی اس زمانہ کی یا دودں کو ان الفاظ میں تازہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مقام پر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ قیام پذیر رہا اور اس گھر میں میرے والد ماجد

حضرت عبدالله والله الله على قبرمبارك بهي تقى ـ

یہ مقام مبارک چودہ صدیوں تک محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ مرجع خلائق بھی رہااور'' دارالنابغہ' کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں زقاق آمنہ وُلِائِیُّا کَ مَن وَلِیْ اِللَّٰہِ اُلْ کَ کُلی ) سے مشہور ہوا۔ سلاطین عثانیہ نے آپ وُلِیْ اِللَٰیُّا کے مزارِ مبارک پر قبہ بنوایا۔ بعد کے دور میں قبہ مسارکر کے دروازے کو بند کروادیا گیا۔

سعودی توسیع کے دوران آپ کی قبر مبارک کا بھی مقام آگیا۔ آپ رٹیاٹیئ کاجسم مبارک جب باہر نکالا گیا تو بالکل صیح وسالم اور تر وتا زہ تھا۔ بعدازاں آپ رٹیاٹیئ کے جسم مبارک کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔

# جنت البقيع

مدینه منوره کاعظیم و متبرک قبرستان'' جنت البقیع'' جس میں دس ہزار کے قریب آپ النہ النہ النہ کے صحابہ کرام وی النہ کے متبرک قبرستان '' جنت البقیع '' جس میں دس ہزار کے قریب آپ النہ کے صحابہ کرام وی النہ کی النہ میں وہ جستیال تا بعین کرام ، کبار المسلمین ، امہات المؤمنین ، اہل بیت اطہار ، رضوان الله علیہم الجمعین آ رام فرما ہیں۔ اس میں وہ جستیال مدفون ہیں جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کیلئے اپنے مقدس خون سے ایسی نا قابل فراموش داستانیں رقم کیں ، جوآئندہ نسلول کیلئے مشعل راہ ہیں۔

روزمحشراسی قبرستان سے ستر ہزارا فرادالیے اُٹھیں گے جن کے چہرے چود ہویں کے چاند کی طرح روثن ہوں گے اوران کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہی وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر دفن ہونے کی ہرمسلمان عاشق رسول ملٹی ہیں۔ تمنا لئے نہایت شوق سے موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔

# جنت البقيع كے اولين مدفون

مہاجرین میں سب سے پہلے جنت البقیع میں فن ہونے کی سعادت حضرت عثمان بن مظعون رہائینۂ اورانصار مدینہ میں سب سے پہلے فن ہونے کی سعادت حضرت اسعد بن زرارہ رہائیئۂ کے حصہ میں آئی۔

حضرت عثمان بن مطعون وللفيئة ان عظيم شخصيات ميں سے ہيں جنہوں نے قبل از اسلام شراب کواپنے او پرحرام کيا ہوا

تھا۔ آپ رطالٹی کے وصال کے بعد نبی اکرم ملٹی آئی آئی نے آپ رطالٹی کی بیشانی پر بوسہ دیا اور جب اپنے صاحبزادے سیدناابراہیم رطالٹی کا وصال ہوا توان کو بھی حضرت عثمان رطالٹی بن مظعون رطالٹی کے پاس وفنایا گیا۔

# جنت البقيع ميں قبوں (گنبدوں) کی تاریخ

تمام والیانِ مدینه منورہ اپنے اپنے دور میں اس عظیم قبرستان کی اجھے طریقے سے دیکھ بھال کا اہتمام کرتے رہے۔ اہل بیت کرام عظیم و نامور صحابہ ڈالٹی کی قبور پرضرت کا ورقبے بنوائے گئے۔ بیخیال غلط ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں ان قبور مبار کہ پرگنبد بنوائے گئے بلکہ اس کا اہتمام شروع سے ہی ہروقت کے مطابق ہوتارہا۔

ذیل میں چندموَر خین متقدمین کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی کتب میں جنت البقیع کے بارے میں کیا یادیں رقم کیں۔

- 1- ابوالحسن علی بن حسین مسعودی (وفات 345 ہجری) کتاب ''مروخ الذهب ومعادن الجوہر'' میں فرماتے ہیں کہ ''۔ ''جنت البقیع میں قبور مبار کہ پر پتھر لگے ہوئے ہیں جن پر اسماء مبارک درج ہیں''۔
- 2- محمد بن ابی بکرتلمسانی فرماتے ہیں که ' حضرت امام حسن طاللنظۂ کی قبر مبارک تھوڑی ہی اونچی ہے اور اس پر آپ طاللنظۂ کااسم گرامی لکھا ہوا ہے''۔
- 3- مشہورسیاح ابن جبیر عین (وفات 614 ججری) اپنے سفرنامہ ''دھلہ ابن جبید'' میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک طالعی کی قبر برعمارت اور گنبد بنا ہوا ہے۔حضرت سیدنا ابرا ہیم طالعی کی قبر مبارک پرایک سفید
  گنبدہے، اسی طرح باقی قبور پر بھی عمارات اور قبول کا ذکر کیا ہے۔
- 4- حافظ محرنجار (وفات 643 ہجری) کتاب "اخبار مدینه الرسول طرف ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم طرف ہوں گئی کے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم طرف ہوں کی قبر مبارک پر بھی ابراہیم طرف خضرت عثمان بن عفان طرف کے قبر مبارک پر بھی ایک اونجا گئید ہے۔
- 5- مشہور مسلمان سیاح'' ابن بطوط'' جس نے 726 ہجری میں مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اپنے سفر نامہ میں بیان کرتے ہیں کہ'' حضرت عثمان بن عفان رفیانی کی قبر مبارک پر ایک بڑا گنبد ہے، حضرت ابراہیم رفیانی کی قبر مبارک پر سفید گنبد ہے'۔
- 6- حضرت علامہ نورالدین سمہو دی عین ہے (وفات 911ہجری) فرماتے ہیں کہ حضرت عباس ولٹنٹی اور حضرت حسن مجتبی طالغین کی قبورمبارک پر بھی ایک گنبد بناہواہے جس مجتبی طالغین کی قبورمبارک پر بھی ایک گنبد بناہواہے جس

کوسلطان السعیدصلاح الدین پوسف نے 601 ہجری میں تغمیر کروایا اسی طرح بعد کے مؤرخین نے بھی جنت

البقیع میں عمارات اور قبوں (گنبدوں) کاذکر کیا ہے۔ محمد لبیب البتو نی اپنی کتاب "الو حلة الحجازیة " میں فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں بے شار قبے ہیں۔ جزل ابراہیم رفعت پاشا کتاب" مرا ة الحرمین" میں لکھتے ہیں کہ اہل مدینہ ہرجمعرات کو بقیع کی زیارت کیلئے آتے ہیں اور قبور پر پھول اور خوشبوپیش کرتے ہیں۔

کہ اللہ! صبح وشام بارگاہِ نبی اکرم ملی ہیں حاضری کا شرف حاصل کرتے اور شہراد کا غوث الثقلین کے احباب سے مجمی مختصراً ملاقا تیں رہتیں۔ شہدائے اُحد بالحضوص سیدنا امیر حمز ہ رہا گئی مسجد قباء، دوسری تاریخی مساجد، متبرک و تاریخی مکانات، کنوئیں، نہریں، پہاڑ اور وادیوں کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حصول برکت کیلئے ذیل میں اُن کا مختصر تذکرہ پیش ہے۔

# شهداء احد کی زیارت

نبی اکرم مل البیری جنت البقیع کی طرح شہداء احد کو بھی با قاعد گی سے تشریف لایا کرتے اور ان کو بھی سلام پیش کیا کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا والفیئی ہر دوسرے تیسرے دن شہداء احد کی زیارت کو تشریف لاتیں۔ آپ والفیئی یہاں نماز پر هتیں اور شہداء کیلئے دُعاوُں اور آنسووُں کا نذرانہ پیش کرتیں اور بیسلسلہ آپ والفیئی نے اپنے وصال تک جاری رکھا۔ خلفاء راشدین بھی آپ ملی تی آپ ملی قش قدم پر ہمیشہ شہداء احد کی زیارت کوتشریف لاتے رہے۔

### فضيلت شهداء احد

نبی اکرم مٹائیلیٹی نے شہداءاُ حد کی فضیلت بیان کر کے فر مایا۔ان شہداء کی زیارت کو آؤ اوران پرسلام پیش کرواور جب تک زمین و آسان قائم ہیں، پیسلام کا جواب دیتے رہیں گے۔

حضرت العطاف بن خالدروایت کرتے ہیں کہ میری خالہ جوایک نیک خاتون تھیں۔انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں حضرت امیر حمزہ ڈالٹیُڑ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئی۔میں نے ان پر سلام پیش کیا اورا پنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔

### فسمعت رد السلام تحت الارض

(تومیں نے زمین کے نیچے سے اپنے سلام کا جواب سنا)۔

حضرت امام بیہ قی نے ایسے بے شار واقعات کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے شہداء اُحد کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا تو انہوں نے با قاعدہ جواب سنا۔ لہذا قیام مدینہ منورہ کے دوران کوشش کریں کہ ایک سے زائد مرتبہ ان شہداء کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کریں اوراس کامل یقین کے ساتھ آئیں کہ اگر ہم ان کا جواب سننے کے قابل نہیں ، تو کم از کم وعظیم ہستیاں ہم گنا ہگاروں کا سلام سن رہی ہیں۔اس مقام پر بھی نہایت ادب و محبت سے حاضری دینی جا ہے۔

# شیر خدا اور شیر رسول شیخ سیدنا امیر حمزه کا مقام

حضرت امیر حمزہ وٹائٹی کی شہادت کے بعد نبی اکرم طبیقی آپ وٹائٹی کے مقام شہادت پر تشریف لائے۔
آپ طبیقی حضرت امیر حمزہ وٹائٹی کاجسم مبارک دیکھرہے ہیں۔ چشمان مبارک اتنی اشکبار ہیں کہ دوتے روتے آپ طبیقی کی بخدھ کئی، کچھ دیر بعد آپ طبیقی نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حضرت امیر حمزہ وٹائٹی کا اسم مبارک ساتوں آسانوں پر اس طرح لکھا ہوا ہے ' حمزہ بن عبدالمطلب وٹائٹی شیرِ خدا اور شیر رسول مٹائٹی کا اسم مبارک ساتوں آسانوں پر اس طرح لکھا ہوا ہے ' حمزہ بن عبدالمطلب وٹائٹی شیرِ خدا اور شیر رسول مٹائٹی ''۔

غزوہ احد میں شہید ہونے والے خوش نصیبوں کے بارے میں آپ میں آپ میں آپ میں اور مایا۔"اد ف نوھم حیث صوعوا" (ان شہداء کو وہاں ہی وفن کیا جائے جہاں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا)۔

اس بناء پرآپ طق آیم کے محبوب و بہادر چیاحضرت امیر حمزہ وٹالٹینئ کوان کے مقام شہادت پر ہی دفنایا گیا۔ اس مقام سے پانی کا گزر ہوتا تھا لہذا سیلاب کی وجہ سے 46 ہجری میں آپ ڈلاٹیئئ کا جسم مبارک نکال کرموجودہ مقام پر دفنایا گیا۔ عہد قریب تک آپ ڈلاٹیئئ کے مزارِ مبارک پر عمارت اور گنبد بنے ہوئے تھے، اسی طرح آپ ڈلاٹیئئ کی قبر مبارک کے اردگر دبھی ایک جنگلہ بنا ہوا تھا لیکن اب ان تمام چیزوں کے آثار نہیں ملتے۔

# نبی اکرم ﷺ کی مدینہ منورہ آمد سے قبل جو مساجد تعمیر ہوئیں

آ تخضرت سلطی کی مدینہ تشریف آ وری سے قبل جومساجد تغییر ہوئیں ان کی تعداد 9 ہے۔ اِن کی تغییر مدینہ منورہ کے اُن مسلمانوں نے کی جنہوں نے مکہ مکرمہ آ کر حضور ملطی کے دستِ مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ جسے تاریخ اسلام میں بیعتِ عقبہ اولی اور بیعتِ عقبہ ثانیہ کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔

نبی اکرم ملہ آتھ کی مدینہ تشریف آور کے بعد اُن تمام مساجد میں اس وقت تک اذان نہ ہوتی تھی جب تک مسجد نبوی ملہ آتھ میں اذان نہ ہوجاتی ابتوان میں سے اکثر مساجد کے صرف نام ہی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ان کے آثار کا بھی کچھ پیتنہیں چاتا۔

| -1 | مسجد بنى عمروبن مبذول من بنى النجار | -۲ | مسجد بنى ساعدة |
|----|-------------------------------------|----|----------------|
| -٣ | مسجد بنی عدبید                      |    | مسجد بنی سلمه  |
| -2 | مسجد بنى راتج من بنى عبدالاشھل      | -4 | مسجد بنی زریق  |
| -4 | مسجد بنی غفار                       | -^ | مسجد بني أسلم  |
| -9 | مسجد بنی جھیینہ                     |    | ,              |

### مسجد قبا

سفر ہجرت میں نبی اکرم ملے ہیں ہیں رونق افروز ہوئے تو یہاں قیام کے دوران آپ ملے ہیں ہیں ہیں ہیں سب سے اہم کام تکمیل فرمایا وہ مسجد قباء کی تعمیر تھی ۔ حضرت کلثوم بن الهدم را گائی کا ایک میدان جس میں تھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ اُس پر اِس عظیم مسجد کی تعمیر ہوئی۔ حضرت کلثوم را گائی نے بیز مین کا مکر امسجد کی تعمیر کیلئے آپ ملے ہیں ہی خدمت اقد س میں پیش فرمایا تھا۔ تاریخ اسلام کی بیہ پہلی مسجد جس کی بنیاد آپ ملے آپ ملی اور بالا جماع یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد کی بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارک ہوئی۔ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقویل پررکھی گئی ہے۔ اس عظیم مسجد کے معمار خود نبی اکرم ملی آئی ہے اور اس کے مزدور، مہاجروانصار بنے۔

### فضيلت مسجد قباء

اس مسجد کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حضرت ابن عمر وٹی ٹیٹی کی روایت کے مطابق "کان النبی ملی ایسی مسجد قبا کل سبت ماشیاء و راکبا" (آپ ملی آیا ہم بیفتے کے دن بھی پیدل اور بھی سواری پرمسجد قبا کی سبت ماشیاء کے دن بھی اور بھی سواری پرمسجد قبا کی زیارت کیلئے تشریف لایا کرتے تھے)۔

ایک اورروایت کے مطابق (مکان النبی طَوَّیَا اِلَمَ عَلَیْ عِلَمَ مُلِیَا مِلَمَ مَلِی مسجد قباء راکبا و ماشیا فیصلی فیه رکعتین " (نبی اکرم طَوِّیَا اِلَم مسجد قباء بھی پیدل اور بھی سواری پرتشریف لایا کرتے اور اس میں دورکعت نماز ادا فرماتے ) مسجد حرام،

مسجد نبوی ملتا این المقدس کے بعد مسجد قباء دنیا بھر کی مساجد سے افضل ہے۔

### شھر مدینہ میں عمریے کا ثواب

ایک مرتبه اہل مدینہ نے آپ سے اقدس میں عرض کیا کہ یارسول اللہ سے اقدار میں بسے والوں کیا کتی آسانی ہے کہ وہ تین میل کے فاصلہ پر جا کر مجد تعیم (مبحد عائشہ رہائے ہا) سے احرام باندھ کرعمرہ اداکر کے ثواب عاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے لئے کوئی ایس سہولت نہیں تو قربان جا کیں اپنے آقاومولی سے آرت پر کہ آپ سے آرشاد فرمایا کہ ''من قطھر فی بیتہ ثم اتبی مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کان له کا جو عمرہ '' (کہ جو شخص فرمایا کہ ''من قطھر فی بیتہ ثم اتبی مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کان له کا جو عمرہ '' (کہ جو شخص کھر میں اچھی طرح طہارت و پاکیزگی کے ساتھ مجد قباء آیا اور اس میں دورکعت نماز اداکی تو اس کیلئے عمرے کا ثو اب ہے )۔ گھر میں اچھی طرح طہارت و پاکیزگی کے ساتھ مجد قباء آیا اور اس میں دورکعت نماز اداکی تو اس کیلئے عمرے کا ثو اب ہے )۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام تر ذری نے بھی نقل کیا ہے اور جس کے راوی حضرت اسید بن حفیر الا نصاری رہائے ہیں ۔ آپ رہائے ہیں کہ آپ سے آئے ارشاد فرمایا۔ ''الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ '' (کہ سجد قباء میں نماز

سبحان الله! انصار ومهاجرین مکه والول سے آگے بڑھ گئے کہ نہ احرام کی ضرورت نہ معی وطواف کی ضرورت اور نہ حلق وقصر کی ضرورت، دور کعت مسجد قباء میں اداکریں اور عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ آپ بھی مدینہ منورہ قیام کے دوران مکہ مکر مہ کی طرح جتنی بار عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو آپ اسے عمروں کا ثواب بآسانی حاصل کر سکتے ہیں اس لئے جب بھی ممکن ہواس عظیم مسجد کی زیارت کوتشریف لاتے رہیں۔

### مسجد الجمعه

کا تواب عمرہ کے تواب کے برابرہے)۔

اس مسجد مبارک کوبے شار ناموں سے یا دکیا جاتا ہے چندا لیک کا تذکرہ کرتے ہیں۔

مسجد جمعہ: اس کئے کہتے ہیں کہ اس مسجد کے مقام پر آپ طافی آئے نمازِ جمعہ اوا فرمائی تھی۔ جب آپ طافی آئے قباء کی ابستی مدینہ منورہ تشریف لے جارہے تھے۔

مسجد بنی سالم: اس لئے کہتے ہیں کیونکہ بیمسجد بنی سالم کے محلّہ میں واقع تھی۔

مسجد الوادی: اس لئے کہتے ہیں کیونکہ بیروادی رانو ناء میں واقع تھی۔اسی طرح اس مسجد کومسجد عاتکہ اور مسجد القبیب بھی کہتے ہیں۔

یہ وہ عظیم سجد ہے جو ابھی تک نبوی سے ایکے دور کی یا د تازہ کرتی ہے۔

قباء کی مسجد میں قیام اور پھر مسجد قباء کی تغمیر کے بعد بروز جمعۃ المبارک آپ ملٹی پیٹم جب شہر مدینہ کی طرف روانہ

ہوئے توعاشقانِ رسول ملتی آیا کا تنازیادہ ہجوم تھا کہ قصوی اونٹنی کیلئے بھی چلنادشوار ہور ہاتھا۔ یہ قافلہ عشاق جب قبیلہ بنی سالم میں پہنچا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ ملتی آیا نے یہاں نماز ادا فرمانے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام شی آئی نے اپنی صفیں درست فرمالیں۔ آپ ملتی آئی نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اس خطبہ کی فصاحت و بلاغت نے صحابہ کرام شی آئی اور سامعین حضرات پرایک عجیب کیفیت طاری کردی۔

سرکاردوعالم ملی خطبه مبارک کے کلمات مبارکہ کتب تاریخ میں ابھی تک محفوظ ہیں۔ آپ ملی آپ ملی آپ ملی کے سب سے بہلی اجتماعی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ تھا۔ جس مقام پر آپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ ملی ایک مبحد تغییر کردی گئی۔ جس کو آج کل مسجد جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مسجد نبوی شریف ملی آپ سے قباء کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب یہ مسجد واقع ہے اور اس کی زیارت کی جاسکتی ہے۔

### مسجد الاجابة

ال مسجد کومسجد بنی معاویہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اسی مقام پر انصاری قبیلہ بنی معاویہ آبادتھا۔ اس مسجد میں آپ ملٹ ایکٹی خ نے ایک طویل دُ عافر مائی تھی اور رب تعالیٰ سے اپنی امت کیلئے تین درخواستیں پیش فر مائی تھیں۔ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے دوقبول فر مائیس۔ اسی قبولیت اور اجابت کی وجہ سے اس مسجد کو'' مسجد الا جابت'' کہتے ہیں۔

# نبی اکرم ﷺ کی نماز اور دُعا

حضرت عامر بن سعد و التي والدمحترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آپ ملی آئی اس مسجد میں تشریف لائے ، دورکعت نماز ادا فر مائی اورہم نے بھی آپ ملی آئی اللہ کے ساتھ نماز ادا فر مائی اس کے بعد آپ ملی آئی آئی نے اس مقام پر ایک طویل دُ عافر مائی ۔ فارغ ہونے کے بعد آپ ملی گئی آئی نے ارشاد فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا تھا ، دوتو مجھے عطا کردی گئیں اور ایک سے منع کردیا گیا۔

- 1- میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری امت کو اجتماعی قحط سالی سے تباہ نہ ہوکرنا۔
  - 2- میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری امت کو اجتماعی طور پرغرق نہ کرنا۔
- 3- میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری امت کو باہمی اختلا فات اورخانہ جنگی میں مبتلا نہ کرنا۔ سومیرے رب نے میری دودرخواستوں کو قبول فرمالیا اور تیسری سے منع کر دیا گیا۔

شارع المتین پر قصرالطائف کے ساتھ یہ سجد موجود ہے۔مسجد نبوی مٹی آئی سے 580 میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اسکی زیارت کا شرف حاصل کیا جاسکتا ہے۔

### مسجد القبلتين

اس مسجد کومسجد بنی سلمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیقریۃ بنی سلمہ میں واقع تھی تحویل قبلہ کے بعداس کا نام مسجد القبلتین اور سر کا رِدوعالم ﷺ مام القبلتین ہوگئے۔

حضرت امام بخاری حضرت البراء بن عازب و النهائي سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی آبی نے سولہ یاستر ہماہ تک بیت المقدس کی جانب نمازیں ادا فرمائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش اور رغبت کی خاطر بذریعہ وحی کعبہ شریف کی طرف نماز اداکرنے کا حکم نازل فرمایا۔

اکثر مورضین کی تحقیق کے مطابق آپ طرفیر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ پہلی دورکعتوں میں آپ طرفیر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ پہلی دورکعت جانب بیت اللہ چہرۂ انور بیت المقدس کی جانب تھا۔ اسی دوران تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تو آپ طرفیر آپئیر نے اللہ شریف ادا فرما کیں اور مسجد نبوی طرفیر تیل میں آپ طرفیر آپئیر نے قبلہ رخ جو پہلی نماز ادا فرما کی وہ نمازِ عصرتھی۔

# متبرک و تاریخی مکانات

مدینه منوره کے متبرک اور تاریخی آثار میں اس کے مکانات بھی ایک عظیم اور اہم مقام رکھتے ہیں۔'' تاریخ معالم المدینه المدینه المنوره کے متبرک اور تاریخی آثار میں اس کے مکانات کی تعداد 11 تھی۔ مرور زمانہ سے اور مناسب دیکھ بھال المدینه المنوره قدیماً وحدیثاً ''کے مطابق ان متبرک و تاریخی مکانات کی تعداد 11 تھی۔ مرور زمانہ سے اور تعین برقر ارنہ رکھ سکے۔ اکثر مکانات مسجد نبوی میں ٹینی ہے گئے ہے وہ بھی ماضی قریب کی عظیم توسیعات کے دوران مسجد نبوی مائی توسیعات کے دوران مسجد نبوی مائی تربیب کی عظیم توسیعات کے دوران مسجد نبوی مائی تربیب کی عظیم توسیعات کے دوران مسجد نبوی مائی تین میں شامل کردیئے گئے۔

ان متبرک مکانات کی یادیں اب صرف کتابوں میں ہی محفوظ ہیں۔ گوکہ ان کی زیارت تو ممکن نہیں کیکن ان کا تذکرہ خیر و برکت سے کم نہیں کیونکہ ان میں سے اکثر مکانات وہ تھے جن میں آپ ملی آپ ملی آپائی تشریف لائے اور قیام فرمایا۔ اب ان مکانات کا ترتیب وارتذکرہ کرتے ہیں۔

# حضرت ابو ایوب انصاری ٹائی کا مبارک گھر

یہ وہ مبارک گھر ہے کہ جس میں نبی اکرم ملٹ نیآئی مدینہ تشریف آوری کے وقت قیام پذیر ہوئے اس گھر کی تغمیر شاہ یمن (تنع) نے کروائی تھی۔ جس کا پورانام' نتان اسعد کلکیکر ب' تھا۔ شاہ یمن کا جس وقت مدینہ منورہ سے گزر ہوا تو اس کے کشکر کے ساتھ چارسوعلاء پر شتمل ایک جماعت بھی تھی۔ پچھ عرصہ قیام کے بعد باوشاہ نے جب مدینہ منورہ سے کوچ کا ارادہ کیا تو علماء کی اس جماعت نے شفق ہوکر باوشاہ سے گزارش کی کہ ہم مدینہ منورہ سے نہیں جا کیں گے۔ یہ بات آپ ملٹی آئیائی کی

*\$* 

ولادت باسعادت سے ایک ہزارسال پہلے کی ہے۔ بادشاہ نے ان سے جب اس کی وجد دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جس نبی کا ذکر اور جس کا نام''محد ملے آئے '' ہوگا یے ظیم شہران کی ہجرت گاہ بنے گا۔ اس لئے ہم یہاں پر ہی قیام کریں گے شاید ہماری ان سے ملاقات ہوجائے ، ہم ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں اور ان پر ایمان لائیں یا پھر ہماری آئندہ نسلوں میں کوئی بھی ان کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لے آئے ، اس سارے واقعہ کو سننے کے بعد بادشاہ نے بھی ارادہ کرلیا کہ وہ بھی یہاں قیام کرے گا چنا نچہ بادشاہ نے تھم دیا کہ ان چارسوعلاء کیلئے چارسوگھر تغییر کئے جائیں۔ چار سوکنیزین خریدیں اور ان کا نکاح ایک ایک ایک عالم سے کر دیا۔ پھر ہر عالم کو اتنامال ومتاع دیا کہ وہ آسانی سے اپنے اخراجات کر سکینے سے ایک دیا کہ وہ آسانی سے اپنے اخراجات کر سکیں۔ پھر ایک خط نبی اکرم ملے آئے ہم کر کیا جس کا مختصراً ترجمہ کچھاس طرح ہے۔

اے اللہ کے رسول طرفی آپ طرفی

شهدت على احمد شَهَانه رسول من الله بارى النسم ولومدع مرى الى عمره لكنت وزيراً له وابن عم

ندکورہ خطکوشاہ بمن نے سونے کے ساتھ سربمہر کیا اور پھران علماء میں سے سب سے بڑے عالم کے سپر دکر دیا اور ان سے گزارش کی کہاس خط کو حضور ملٹی آئیل کی خدمت میں پیش کیا جائے اورا گروہ پیش نہ کر سکے تو وہ اپنی اولا دوراولا دوسیت کرتا جائے کہ جس کو وہ مبارک زمانہ دیکھنا نصیب ہووہ بیخط حضور یاک ملٹی آئیل کی خدمت میں پیش کردے۔

شاہ یمن کا انقال ہو گیا اور ایک ہزار سال بعد آپ سٹی آئی کے ولا دت باسعادت ہوئی اور پھر جب آپ سٹی آئی کی دندگی گرزار نے کے بعد مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرماتے ہیں اور اہل مدینہ کو پیخبر ملتی ہے تو وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اس عظیم خط کو کس طرح آپ سٹی آئی کی خدمت میں پیش کیا جائے چنا نچہ با اتفاق رائے قبیلہ انصار سے ایک نہایت ہی شمحہ دار اور معزز آدمی جس کا نام'' ابولیل'' تھا اس کو خط و سے کر آپ مٹی آئی کی خدمت میں روانہ کرتے ہیں۔'' ابولیل'' نے اس خط کو نہایت احتیاط سے اینے سامان میں چھیایا ہوا تھا۔

### غیب کسے کھتے ھیں؟

سفر طے کرنے کے بعدوہ آپ مٹھ آیٹم کی خدمت میں ابھی پہنچاہی تھا تو قربان جائیں اپنے آقا ومولی مٹھ آیٹم پر کہ

ابھی وہ خص اپناتعارف نہیں کروا تالیکن آپ مٹھ آیہ اسے دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں۔"انت ابولیلی " (تم ابولیل ہو) وہ جواب میں کہتا ہے کہ تی ،جس پرآپ مٹھ آیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ شاہ یمن تبع کا خطتمہارے پاس ہے ہیں کروہ خص حیران و پریشان ہوجا تا ہے اور آپ مٹھ آیہ سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ جادوگر تو نہیں؟ آپ مٹھ آیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ میں مجھر سول اللہ مٹھ آیہ ہوں اور فرمایا کہ "ھات الکتاب الذی عند ک " (کتم مجھے وہ خط دو جو تہمارے پاس ہے) ابو میں میں میں اپنے سامان میں چھ ابوا خط نکال کرآپ مٹھ آیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور آپ مٹھ آیہ کہا اس پریشانی کے عالم میں اپنے سامان میں چھ ابوا خط نکال کرآپ مٹھ آیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور آپ مٹھ آیہ کہا ہو کہا ہوا خط نکال کرآپ مٹھ آیہ نے خط س کر فرمایا۔" مرحبا بالأخ الصالح" کھر سابو بکرصد این مٹل گورش آمدید کہتا ہوں )۔

اس عظیم بادشاہ یمن کی نبی اکرم مٹی آئی سے عقیدت اور بے انہا محبت کا اندازہ اس بات سے لگا کیں کہ اس نے سے سے سے سے سے سے سے سے بنوایا کہ جب آپ سٹی آئی اس شہر کی طرف ہجرت کریں گے تو اس میں تھہریں گے اس لیے ہزار سال قبل ایک گھر نبی اکرم مٹی آئی ہے بنوایا کہ جب اوگ آپ کو اپنے ہاں تھہر نے کی دعوت کریں گے تو اس میں تھہرین گے اس لیے ہوا دواسے اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تو آپ سٹی آئی ارشاد فرماتے تھے، ''خلوا سبیلھا فانھا ما مورۃ'' (کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دواسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیتہ ہے کہ س جگہ کیلئے وہ ما مورہے )۔ بالآخر اونٹنی شاہ یمن کے گھر کے قریب آکر بیٹھ جاتی ہے۔ جونسل درنسل چاتا ہوا حضرت ابوابوب انصاری ڈیا ٹیٹی تک پہنچا تھا۔ آپ ڈیا ٹیٹی اسی عظیم عالم کی اولا دمیں سے تھے یہ گھر آپ کی ملکیت نہ تھا بلکہ آپ ڈیا ٹیٹی باورشاہ یمن کے منازندے کی حیثیت میں اس گھر کی حفاظت پر ما مورشے کیونکہ اصل میں یہ گھر حضور مٹی آئین کیلئے ہی شاہ یمن نے بدیہ کرنے کیلئے بنوایا تھا۔

[اس واقعہ کو ابن اسحاق اور امام ابن ہشام نے بھی اپنی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کیا ہے]

یہ وہ عظیم گھرتھا کہ جس میں ایک عرصہ آپ مٹی آپٹے قیام پذیر رہے اور اسی عظیم گھر میں آپ مٹی آپٹے پر قرآن پاک
نازل ہوتا تھا اور حضرت جبرائیل علیائیل آپ مٹی آپٹے کی خدمت میں اس گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔اس سے بڑھ کر بھی
دنیا کا کوئی گھر متبرک ہوگا؟

حضرت امام السهيلي عن بيان فرماتے ہيں كه حضرت ابوابوب انصارى الله يُؤيِّ كے بعد به گھر ايک خض' افلح'' كونتقل مواجنہوں نے بعد میں به گھر مغیرہ بن عبدالرحمٰن كوایک ہزار دینار کے بدلے فروخت كر دیا پھر ملک شہاب الدین غازی نے خرید كراس میں ایک مدرسہ بنایا جس كانام' مدرسہ شہابیئ 'رکھا گیا۔

تیرھویں صدی ہجری کے اواخر میں اس گھر کی دوبارہ تغمیر ہوئی اور بیلوگ اس عظیم گھر کی زیارت کا شرف حاصل

کرتے رہے لیکن اب ہماری آنکھیں اس مبارک گھر کو تلاش کرتے کرتے تھک بھی جائیں لیکن اب ہم اس متبرک اور تاریخی گھر کی بھی بھی زیارت نہ کرسکیں گے کیونکہ 1407 ہجری میں بیمبارک گھر مسمار کر دیا گیا اور اس کے رقبے کومبحد نبوی ماٹیڈیٹیم کی توسیع میں شامل کر دیا گیا۔

قربان جائیں ان قدسی نفوس پر جنہوں نے اس غیرتر قی یافتہ دور میں بھی آپ ملی آپائی کی ولادت باسعادت سے ایک ہزارسال قبل اور 1400 سال بعداس عظیم گھر کی حفاظت کی اور آج ہم جسے جدید سائنسی اور ترقی کا دور کہتے ہیں ہم اس عظیم گھر کی حفاظت نہ کر سکے ۔کاش کسی طریقہ سے اس عظیم گھر کے پچھ آ ٹاراورنشانیاں ہی اپنی آئندہ نسلوں کیلئے محفوظ کر لیتے لیکن اصل میں بات پچھاور ہی تھی۔

# حضرت عمر فاروق الله كا مبارك گهر

حضرت عمر فاروق رقالینی کا بیمبارک گھر مدرسه محمود بیک شالی دیوار کے بینچ 'بابِ رحمت' کی طرف ایک تهہ خانہ کی شکل میں موجود تھا مدرسه محمود بیمسجد نبوی ماٹی آئی کی توسیع میں گرادیا گیا اور ساتھ ہی بیمبارک گھر بھی مسجد نبوی ماٹی آئی کی توسیع میں شامل ہوگیا۔

# حضرت خالد بن الوليد ﴿الَّهِ كَا كُهُر

حضرت خالد بن وليد وللين وليد وللنائي كا مكان حضرت ابو بمرصد بق وللنائي كمكان كى ايك جانب واقع تقااور بهت چهوالاور تنگ سامكان تقا-ايك مرتبه حضرت خالد بن وليد وللنائي نے رسول الله عَرضِ ناشر سے مكان كى تنگى اور چھوٹے بن كاشكوه كيا تو آپ عَرضِ ناشر نے حضرت خالد بن وليد وللنائي سے فرمايا" ارفع البناء في السماء وسل الله السعة"

(اس کوآسان کی طرف او نچا اُٹھا وُ اور اللّٰہ تبارک وتعالٰی ہے اس کی وسعت کی دعا کرو)۔

اس وقت اس گھر کے کوئی آ ثار نہیں ملتے پچھ حصہ تو سڑک میں آ گیا اور باقی سارے کا سارامسجد نبوی عَرضِ ناشر کی توسیع میں شامل ہوگیا۔

# حضرت عبدالله بن عمر الله الخطاب كا گهر

مسجد نبوی ملتی آینهٔ کی جانب جنوب جو گھر'' دارالعشر ق'' کے نام سے معروف تھا وہ گھر حضرت عبداللہ دلی تین بن عمر الخطاب دلی تین اللہ علی ملا الخطاب دلی تین اللہ علی اللہ میں ملا کے بدلے میں ملا الخطاب دلی تھا۔ یہ گھر آپ دلی تین کی وصفرت عثمان عنی دار خلافت میں مسجد نبوی ملتی تین الرتے تھے۔

# حضرت مروان بن الحكم كا گھر

یگھ باب السلام کے قریب تھا اور دو یہ قدیم میں یہ گھر حکام مدینه منورہ کے تصرف میں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رڈاٹنیئ کے دورِ حکومت میں مروان بن الحکم مدینه منورہ کا حاکم تھا۔ مسجد نبوی ملٹی آئی کے دروازے'' باب السلام'' کواس زمانہ میں ''باب مروان'' کہا جاتا تھا یہ ہی وہ مروان ہے جس نے مدینه منورہ میں'' العین الزرقاء'' (نیلی نہر) کھدوائی تھی۔ یہ گھر بھی سعودی توسیعات میں ختم ہو چکا ہے۔

# حضرت حسن الله بن زيد الله كا گهر

شیخ الاسلام شیخ عارف حکمت عثانی دورِ حکومت کی ایک اہم شخصیت تھیں۔ آپ نے اس مکان کوخر بدااوراس جگہ پر ایک بہت بڑی لا بسریری قائم کی جو بعد میں مکتبہ شیخ عارف حکمت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب یہ جگہ اور لا بسریری دونوں مسجد نبوی ملی آیتی کی عظیم توسیعات میں گم ہوگئی ہیں۔

# حضرت جعفر الصادق الله عا كهر

یے گھر مسجد نبوی ملٹی آئیز کے جنوب مشرق میں حضرت ابوابوب انصاری ڈلٹٹیڈ کے گھر کے ساتھ واقع تھا۔ یہ گھر ابتدائی دور میں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری ڈلٹٹیڈ کے پاس تھا۔اس کے بعد حضرت جعفرصا دق ڈپلٹٹیڈ کونتقل ہوا۔

نویں صدی ہجری میں مسجد نبوی ملٹی آئیم کے امام وشخ شاہین الجمالی عین نے خرید کراس کو اپنامسکن بنایا، بعد میں بیا گھر نائب الحرم کے پاس رہا۔ اس گھر کا پچھ حصہ پہلی سعودی توسیع میں آیا اور بعد کی توسیعات میں بیگھر سارے کا سارامسجد نبوی ملٹی آئیم میں شامل ہوگیا۔

# حضرت عثمان غنى الله كا مبارك گهر

یعظیم گھر بھی اب مسجد نبوی ملٹائیآ ہے کی عظیم توسیع میں شامل ہو چکا ہے۔ مدینۂ منورہ کے اس دور کا یہی عالیشان گھر تھا۔اس گھر میں سیدناعثان غنی ڈپاٹیئی کی شہادت واقع ہوئی۔

ایک روایت کے مطابق اسی گھر میں عظیم اسلامی سلطان صلاح الدین ابو بی رٹی عظیم اور سلطان کے چیا اسدالدین شیر کوہ کی قبور تھیں۔

### حضرت ابوبكر صديق رالي كا مسكن مبارك

بيوه گھر تھاجس ميں سيدناا بوبكرصديق طالتي كا وفات ہوئى ليكن اب اس گھر كے كوئى آثار باقى نہيں ہيں۔

# حضرت ريطه طالني بنت العباس طالني كا كهر

میں شامل کرلیا گیااور بقیہ حصہ بعد کی تغمیرات میں شامل ہو گیا۔

# متبرك وتاريخي كنوئين

مدینہ منورہ کے متبرک و تاریخی آثار میں اس کے کنوئیں بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ علامہ احمہ یاسین الخیاری عملیات الن مشہوراور متبرک کنوؤں کی تعداد 23 ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مناسب و کھے بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ کنوئیں آہستہ آہستہ تم ہوتے گئے اور اب تولوگ اکثر کنوؤں کے نام سے بھی واقف نہیں ۔ صرف کتب تاریخ میں ان کنوؤں کی یا دیں اور روایات ملتی ہیں لیکن ان کے بابرکت پانی سے سیراب ہونے کی تمنا پوری نہیں ہوسکتی۔

### کنوؤں کی خصوصیات

یہ وہ مبارک اور تاریخی کنوئیں تھے کہ جن میں نبی پاک مٹھ آئیٹی نے اپنالعاب مبارک ڈالا ،ان کا پانی نوش فر مایا اور دُعا بھی فر مائی۔

### لعاب مبارک شیّم ایک ابدی معجزه

نی اکرم مٹھی آپ عضار مجزات مبارکہ ہیں۔ یہاں پرموضوع کی مناسبت سے صرف آپ مٹھی کے لعاب مبارک کے مجزہ کا ذکر کیاجا تا ہے، جو کہ ابدی تھا اور پھراس مجزہ کے بیب وغریب، جیرت انگیز اثرات ظاہر ہوتے تھے، جن کا مشاہدہ صحابہ کرام ڈالٹی ون رات کیا کرتے تھے۔ آپ مٹھی کے لعاب مبارک کے بے ثنار فضائل اور برکات ہیں صرف چند ایک کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

- 1- حدیبیہ کے کنویں میں آپ مٹھ آئی ہے جب اپنالعاب مبارک ڈالاتو کنویں میں اتنا پانی آگیا کہ صحابہ کرام ٹھ کھ اُٹھ ہُن میں میں اتنا پانی آگیا کہ صحابہ کرام ٹھ کھ اُٹھ ہوتے تو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے جانوروں نے پانی بیا اور اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتے تو سیراب ہوجاتے۔
- 2- عارِ تور میں آپ مٹھ کی جب اپنالعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق وٹھ کٹھ کے پاؤں پرلگایا تو سانپ کے

ڈے کی تکلیف رفع ہوگئی۔

- 4- سيدنا خالد بن وليد را النيئ ك زخمول برآپ ما النيئ جب ا بنالعاب مبارك لگاتے ہيں تو حضرت خالد را النيئ ك زخم بالكل تھيك ہوجاتے۔

اسی طرح آپ مٹی آپائے جب اپنالعاب مبارک ان کنووک میں ڈالتے، وضوفر ماتے، تو کھارے پانی میٹھے ہوجاتے، جن میں پانی کم ہوتا وہ پانی سے لبریز ہوجاتے۔ ان کنووک میں سے اکثر کنوئیں عثانی دورِ حکومت تک موجود تھے بعد میں پھھ مسجد نبوی مٹی آپائے کی آخری تو سیع اور پچھ شہر مدینہ کی تو سیع میں شامل ہو گئے اور پچھ کی ہم خود حفاظت نہ کر سکے جس کی وجہ سے وہ مسجد نبوی مٹی آپائے گئے ۔ اب صرف دویا تین کنوئیں اس عظیم نبوی دور کی یا دولاتے ہیں۔ ان کے پچھ آ ثار موجود ہیں۔ تلاش کرنے سے مل سکتے ہیں، کیکن افسوس کہ ہم ان کے بابر کت پانی سے ستفیض نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو بھی باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔

# بئر النبي المالية ابئر خاتم

یے کنواں ایک بہودی شخص جس کا نام ارلیس تھا، اس کی طرف منسوب ہے۔ آپ ملٹی آئی نے اس کنویں میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور اس کے پانی سے وضو فرمایا، اور ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام ڈی الٹی کے ساتھ اس کنویں پر کافی دیر ببیٹھ رہے۔ اس کنویں کو نبی اکرم ملٹی آئی کا کنواں بھی کہا جاتا ہے اور بئر خاتم یعنی انگوشی والا کنواں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کنویں میں آپ ملٹی آئی کی انگوشی مبارک حضرت عثمان ڈی ٹائیڈ کے دست مبارک سے نکل کر گرگئ تھی۔ حضرت عثمان ڈی ٹائیڈ نے تین دن تک مسلسل کنویں کے اندرانگوشی تلاش کروائی مگروہ نہ ملی۔ یہ ہی وہ مبارک کنواں ہے کہ جس پر آپ ملٹی آئیڈ نے حضرت ابوبکر صدیق ڈی ٹائیڈ کی ویشارت فرمائی تھی۔

اس کنویں کے باہر کت پانی سے ایک عرصہ تک لوگ مستفیض ہوتے رہے۔عثانی دورِ حکومت میں اس کنویں پر ایک عمارت اور گنبر تغییر کیا گیا۔ یہ کنوال مسجد قباء کی جانب مغرب 42 میٹر کے فاصلہ پر واقع تھا اور کچھ عرصہ پہلے نبوی دور کی میظیم نشانی بھی نئی توسیعات کی نذر ہوگئی۔مسجد قباء چوک بنانے کیلئے زمین کوہموار کیا گیا اور اس میں میظیم کنوال بھی ذفن ہوگیا۔

# بئر سيدة فاطمة الزهراء والثاثثة

مسجد نبوی ملتی آیتی کے حن میں جانب مشرق ایک مختصرا حاطہ میں باغ سیدۃ فاطمہ وہی النہ اور اس کے ساتھ ہی ایک کنوال تھا جس کے اوپر قبیہ بنا ہوا تھا۔ اس کنویں کو ہر النبی ملتی آیتی تھی۔ ابن جبیر وہی تھے اور ابن بطوطہ جو اللہ نے بھی

ا بنی کتابوں میں اس کنوئیں کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔

عوام اسے کوٹر کا کنواں اور اس کے پانی کوآب کوٹر سے یاد کرتے تھے۔ کتاب الرحلہ المجازیة (صفحہ 257) کے مطابق اہل مدینہ اس کنویں کا پانی امراء وحکام کو ہدیہ پیش کرتے تھے۔ بعد از اں اس بابر کت کنویں کو بند کر دیا گیا اور بستان سیدہ فاطمہ ۃ الزہراء وٹائٹیڈ کوبھی مٹادیا گیا۔

### بئر غرس (جنت کا کنواں)

اس مبارک کنویں کے پانی کو بیاعز از حاصل ہوا کہ اس کے متبرک وعظیم پانی سے نبی اکرم کو بعد از وصال عنسل مبارک دیا گیا۔ ایک موقع پر آپ مائی کی این کے حضرت علی ڈالٹی کی کو ارشا دفر مایا تھا کہ اے علی ڈالٹی کی جسے میری وفات ہوجائے تو مجھے اس کنویں کے یانی سے عنسل دینا۔

حضرت ابن عباس را الله المنظم روايت كرتے ہيں كه آپ مل الله الله في الله عبون الجنة " (كه غرس كاكنوال جنت كى نهرول ميں سے ايك ہے)۔

کتاب مدینه شناس میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ مالی اس کویں کے متعلق خواب میں دیکھا اور ارشاد فر مایا۔
"رایت اللیہ انی اصحبت علی بئر من الجنة" "چون صبح شد پیامبر ملی آیا ہو برسرچاہ غرس رفتہ واز آب آن وضو گرفت" (کہ آپ میں آیا ہم جنت کے کنووں میں سے ایک کنویں پرتشریف فر ماہیں، شنج ہوتے ہی آپ ملی آپ میں پرتشریف لے گئے اور اس کے پانی سے وضوفر مایا اور اس کنویں کو جنت کا چشمہ ارشاد فر مایا)۔

اس کنویں میں بھی آپ ملی آپ ما پالعاب مبارک ڈالا ، اس کنویں کے مقام پرآپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ مرتبہ شہر پیش کیا گیا تھا اور آپ ملی آپ ملی آپ ملاقہ ''منطقہ کیا گیا تھا اور آپ ملی آپ ملی کی اس میں گرا دیا تھا۔ یہ مبارک کنوال مسجد قباء سے آ دھ میل کے فاصلہ پر علاقہ ''منطقہ قربان' وادی بطحان کے کنارے واقع ہے اور اس کے اردگر دُ' بنی حظلہ'' کی قبور واقع تھیں۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کنواں خراب ہوتا گیا۔ 700 ہجری میں اس کی مرمت کی گئی۔علامہ مہودی عظامہ فرماتے ہیں کہ 882ھ میں اس کنویں کے ساتھ ایک مسجد بھی تغمیر کی گئی اور عوام اس کے متبرک پانی سے مستفیض ہوتے رہے۔

### بئر رومه يا حضرت عثمان غنى الله كالكنوال

یے کنوال مدینہ منورہ کے قدیم ترین کنوؤں میں سے ایک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا مالک ایک یہودی شخص رومة الغفاری تھااوراس کا پانی فروخت کیا کرتا تھا چونکہ مدینہ منورہ میں یہ ہی میٹھے پانی کا کنواں تھااور مسلمانوں کیلئے میٹھے پانی

ک قلت کے باعث آپ سٹی آئی اس کے مالک سے کہا تھا'' بعینها بعین فی الجند'' یعنی (کویں کے بدلے جنت کا کنواں) جس پراس یہودی شخص نے کہا تھا کہ یارسول اللہ طٹی آئی میں میہیں کرسکتا کیونکہ اس کنویں سے ہی میرااور میرے گھروالوں کا گزارا ہوتا ہے۔ جس پرآپ طٹی آئی نے ارشاد فرمایا''من اشتری بئر رومۃ فلہ مثلها فی الجند'' (یعنی جوبر رومۃ کوخریدے گاس کیلئے جنت میں ایک کنویں کا وعدہ)۔

اس کی خبر جب حضرت عثمان غنی رفیانیئی کہ کینچی تو آپ رفیانیئی نے اس کنویں کو دونسطوں میں خرید کر کے وقف کر دیا اوراس نثرف کے ستحق کھہرے کہ اس کنویں کے بدلے جنت میں ایک کنواں ۔ اس موقع پر نبی اکرم ملی ہیں گئی نے حضرت عثمان غنی رفیانیئی کا صدقہ کیا عظیم صدقہ ہے '۔ وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ اور شدید گرمی کی فخی رفیانیئی کا صدقہ کیا عظیم صدقہ ہے '۔ وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ اور شدید گرمی کی وجہ سے جب اس میں پانی کی کمی ہوگئی توایک بار پھر آپ ملی ہی آپ میں ایک ارشا وفر مایا''من حفو بنو دومة فله الجنه'' (کہ جس نے بئر رومة کھد وایا اس کیلئے جنت کی بشارت ) تو پھر ایک باریے ظیم سعادت حضرت عثمان غنی رفیانی کی کھی ہوگئی تواید و جنت کی عظیم سعادت کے ستحق کھم ہے۔

آپ رفیانی نے دوبارہ اس کنویں کو کھد وایا اور جنت کی عظیم سعادت کے ستحق کھم ہے۔

750 ہجری میں اس کنویں کو ایک بار پھر تعمیر کیا گیا اور لوگ اس کے پانی سے سیراب ہوتے رہے۔

### کنویں کی موجودہ صورت حال

بھراللہ! یہ کنواں اب بھی موجود ہے اور ایک وسیع رقبے کے اندرواقع ہے۔ اردگر دمحکمہ زراعت کے دفاتر ہیں۔ باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر مزرعۃ بئر عثمان لکھا ہوا ہے۔ اندر آنے کی پابندی ہے۔ عمرہ اور جج کے مواقع پر تو یہاں سے گزرنا بھی ممنوع قر اردیا جا تا ہے۔ عام ایام میں اگر اندر آنے کی کوشش کی جائے تو اس متبرک کنوئیں کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ بندۂ نا چیز کو اکتوبر 2000ء میں اس عظیم کنوئیں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور تصاویر بن بنا ئیں۔ اس وقت کنویں کو چیاروں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے۔ کنوئیں کے اندریا نی تو موجود سے لیکن افسوس .....

### بئر على النَّهُ (حضرت على النَّهُ كَا كَنُوالِ)

تاریخ مدینه منوره کی اکثر کتب میں ' ذوالحلیفه '' کے مقام پر کنوؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ذوالحلیفہ میں کثرت سے کنوئیں اوران میں پانی کی بھی کثرت تھی۔ یہی کنوئیں بعد میں آبارعلی ڈالٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت علامہ سمہو دی عشائیہ نے وفاءالوفاء میں بئر علی ڈالٹی کا ذکر کیا ہے کہ ذی الحلیفہ میں ایک کنواں بئر علی ڈالٹی کا ذکر کیا ہے کہ ذی الحلیفہ میں ایک کنواں بئر علی کنوئیں ختم ہوتے گئے اور صرف ایک کنواں ایک کنویں کے قریب آپ ملے مشہور ہوا۔ باقی رہ گیا جو بئر علی ڈالٹی کے نام سے مشہور ہوا۔

### بئربضاعة

کتب تاریخ کے مطابق اس کنویں میں اتنا پانی تھا کہ اس کو خالی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ حضرت سہل والنی فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ رسول اللہ طی آیتے اس کنویں پرتشریف لائے اور اس کے پانی سے وضوفر ماکر وہی پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ دوبارہ
پانی نکلوا کر اس سے کلی فرمائی اور اس پانی کو بھی کنویں میں گرا دیا یعنی اس کنویں اور اس کے پانی کو بیشرف حاصل ہوا کہ دو
مرتبہ آپ طی آیتے کا لعاب مبارک اور وضو کا پانی اس میں شامل ہوا۔ ایک صحابی و گائی نوش فرماتے ہیں کہ میں نے بار ہا مرتبہ آپ طی آیتے کو بر بصاعة پر کھڑے ہوئے دیکھا آپ طی آیتے نے اس کنویں کا پانی نوش فرمایا، وضوفر مایا، اپنے گھوڑ وں کو پانی بلایا اور اس کنویں میں برکت کیلئے دُ عابھی فرمائی۔

یلایا اور اس کنویں میں برکت کیلئے دُ عابھی فرمائی۔

بئر بصه آنخضرت طَّنَ اللَّهِ نَهِ السَّالَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْ

عای بیکنوال حضرت ابوطلحہ ڈالٹیڈ کے باغ میں تھا۔ آپ سٹیڈیٹ نے اس کنویں کا پانی نوش فرمایا۔ جس وقت قرآن پاک کی آیت ''لن تنالوا البرحق تنفقوا مما تحبون'' نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ ڈالٹیڈ آپ سٹیڈیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یارسول اللہ سٹیڈیٹٹ میرے زدیک سب سے پسندیدہ مال حاء کا کنوال ہے اور میں اس کواللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں جس پر آپ سٹیٹٹ نے فرمایا یہ یقیناً فائدے کا سودا ہے۔ یہ کنوال مسجد نبوی سٹیڈیٹٹ کے قریب ہی واقع تھا۔ اس لئے ماب مسجد نبوی سٹیڈیٹٹ کی توسیع میں شامل ہو چکا ہے۔

بئر العهن اس كنوين كا پانى بھى آپ ملى آيا نے نوش فر مايا اوراس سے وضوفر مايا يہ كنواں العوالى ميں ايك باغ كے اندرموجود تقاليكن اب اس كنويں كوئى آثار نہيں ملتے۔

بئر اهاب اس کنویں میں بھی آپ طق آیا ہے اپنالعاب مبارک ڈالا۔اس کنویں کو تبر کا بئر زمزم بھی کہا جاتا تھا اور اس کا پانی دور دراز ملکوں میں بطور تبرک بھی لے جایا جاتا تھا۔

بئر فروان اس كنوي كواروان كنوال بهى كهاجاتا تفا-آپ التي يَنْ الله يَرْجُوجادوكيا گياتها وه اس كنوي سے متعلق ہے۔

اس كنويں سے جادوكى گئ اشياء كونكا لنے كے بعد آپ التي يُنْ الله في الله الله يندكر نے كا حكم دے دیا تھا۔ یہ بات درست ہے كہ آپ التي يُنْ الله ير جادوكيا گيا تھا ليكن ہي ياد ركھيں كہ آپ التي الله ين جادوكا الر

نہیں ہوا تھا۔ انبیاء پر جادو کا اثر نہیں ہوسکتا اور آپ مٹھی تھا ما الانبیاء ہیں۔ اسی طرح آپ مٹھی تھے کو مسحور کہنا کفار کا عقیدہ ہے۔ جادو ایک شیطانی عمل ہے اور نبوت کا نظام اللہ تعالیٰ نے کا نئات چلانے کیلئے بنایا ہے۔ اس لئے شیطان اللہ تعالیٰ کے نظام کو در ہم برہم نہیں کرسکتا اور پھر جادوگروں کا جادوتو آپ مٹھی تی ہوتی کے امتی اولیاء ومشائخ کی جو تیوں پر نہ چل سکا۔ جے پال حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی جو تی کی مارکھا کر قدموں میں گر کر تو بہ کرتا ہے تو آتا دوعالم مٹھی تھے پر جن کا جسم اقد س ہی مجز ہ تھاان پر جادو کیسے اثر کرسکتا تھا۔

بئو السقيا ني اكرم مل المينية في اس كنوين كا پانى نوش فر مايا اور آپ مل اينية جب حضرت ابوايوب انصارى ولالليئة كي السقيا على المينية كي السينية كي كوبسى اس كنوين اور كبھى غرس كنوين كا پانى پيش كيا جا تا تھا۔ يہ كنوان ايک سرك كي تقمير مين آگيا اور اب اس كا نام ونشان ختم ہو چكا ہے۔

بئر القراصة اس كنوي ميں بھى آپ طَنْ يَيَمْ نے اپنالعاب مبارك ڈالا،حضرت جابر بن عبداللد دُلْاتُمْ يَكُو فات كے بعد آپ طَنْ يَيْمُ اس كنوي بيرتشريف لائے اور دُعافر مائى۔اس كنوئيں كا بھى كوئى نشان باقى نہيں رہا۔ بعد قبل منان بين منان بين عبد دِلْنَاتُهُ كَا كَا مِن واقع تقا۔اس كنويں كا بھى اب كوئى نشان نہيں بين منان بين منان ہيں دافع تقا۔اس كنويں كا بھى اب كوئى نشان نہيں دافع تھا۔اس كنويں كا بھى اب كوئى نشان نہيں دافع تھا۔اس كنويں كا بھى اب كوئى نشان نہيں دافع تھا۔اس كنويں كا بھى اب كوئى نشان نہيں دائوں منان نشان نہيں دائوں منان نہيں دائوں منان نہيں دائوں منان نہيں دائوں منان نشان نہيں دائوں منان نہيں دائوں دائوں دائوں منان نہيں دائوں منان نہيں دائوں د

بئر بسیرة ایک دفعہ نبی اکرم طرانی آئے اور اس کے کنویں پر کھڑے ہوکر آپ طرانی آئے اور اس کے کنویں پر کھڑے ہوکر آپ طرائی آئے اور اس کے کنویں پر کھڑے ہوکر آپ طرائی آئے اور ساتھ مشکل ) جس پر آپ طرائی آئے آئے آئے آئے آئے اس کنویں میں بھی اپنا فرمایا نہیں ، اس کا نام'' بسیر ہ'' یعنی آسان ، نرم ہے اور ساتھ ہی آپ طرائی آئے آساک نویں میں بھی اپنا لعاب مبارک ڈالا۔

بئر فرع صفرت ابن زبالہ کی روایت کے مطابق نبی اکرم طرفی آیا ہے اس کنویں کے پانی سے وضوفر مایا جو بنی

نظمہ کی مسجد کے صحن میں واقع تھا۔ آپ مٹھ نیکٹھ نے اس کنویں میں بھی اپنالعاب مبارک ڈالا۔اس کنویں کا بھی اب کوئی نام ونشان نہیں ملتا۔

بئر عنبه یکنواں مدینه منورہ سے باہرایک میل کے فاصلہ پرواقع تھااور میٹھے پانی کیلئے مشہور تھاغالبًا بعد میں یہی کنوال' بئر ودی''کے نام سے مشہور ہوالیکن اب اس کا کوئی پینہیں کہ یہ کنوال کس جگہ ہے؟

بئر الاعواف حضرت ابن شبه کی روایت کے مطابق رسول الله طفی آیا ہے اس کنواں پر وضوفر مایا اب کیکن اب اس کنویں کا بھی وجود باقی نہیں رہا۔

بئو أنا حضرت ابن زباله کی روایت کے مطابق جب بنوقر یظه کامحاصره کیا گیا تو آپ مٹھ این این خیمه اس کنویں پرنصب فرمایا تھا۔ آپ مٹھ این اس مقام پرنماز ادا فرمائی اور اس کنویں کا پانی بھی نوش فرمایا لیکن اب یہ کنواں غیر معروف ہے۔

بئر جاسوم آپ ملی آیا نے اس کنویں کا پانی بھی نوش فرمایا۔حضرت زید را اللہ نی معدر اللی فی فرماتے ہیں کہ نی اکرم ملی آیا نے ،حضرت ابو بکر صدیق را اللہ نی کے ساتھ جاسوم (جگہ کا نام) میں حضرت ابی الہیثم کے پاس تشریف لائے تو آپ ملی آیا نے اس کنویں سے پانی بھی نوش فرمایا اور نماز بھی اوا فرمائی۔ یہ کنوال بھی اب غیر معروف ہے۔

بئو جمل آنخضرت التي التي صحابه كرام شئ ألي كم جمراه اس كنوي پرتشريف لائے اوراس كنويں كے پانی سے وضوفر مایا۔ اس كنويں كے نام كى وج تسميه بيريان كى جاتی ہے كہ جس شخص نے بيكنواں كھدوايا اس كانام جمل تھا۔

بئر بھیرة یکنوال بورة کے مقام پرواقع تھااوراب اس کے بارے میں پھمعلوم نہیں۔

بئر معونة یم نوال جس وادی میں واقع تھا اس کا نام وادی معونہ تھا جس کی وجہ سے اس کنویں کا نام بھی معونہ مشہور ہوگیا، یہ کنوال بھی اب غیر معروف ہے۔

بئر الرقاع مين كي من عين كافل عن المربح كنوال تقااور جس زمين مين مير واقع تقااس زمين كي منى كے مختلف رنگ تھے جس كى وجہ سے اس كنويں كانام بھى بئر الرقاع پڑ گيا۔ يہ كنوال بھى غير معروف ہے۔

# متبرك وتاريخي نهريي

مدینه منوره میں کثرت سے نہرین تھیں۔جن میں سے بعض سرکار دوعالم ملی آیا کے زمانۂ مبارکہ میں بھی موجود تھیں

اور دونهری عین الشهد اءاورالعین الزرقاء بهت زیاده مشهور هو نمیں \_

# عين الشهداء

بینهر چونکه شهداءاحد کی قبور مبارکه کے ساتھ ساتھ گزرتی تھی اس وجہ سے اس کا نام'' شہداء نهر'' مشہور ہو گیا۔ اس کی تغییر اموی دور حکومت میں مدینه منوره کے حاکم مروان بن الحکم نے کروائی تھی۔

### العين الزرقاء يا نيلي نهر

اس نہر کی تغییر مروان بن الحکم نے کروائی تھی چونکہ مروان کی آنکھیں، اسی وجہ سے اس نہر کا نام ''لعین الزرقاء'' یا'' نیلی نئیں نہر'' مشہور ہو گیا۔ کتاب الرحلة المجازیہ (ص257) کے مطابق اس نہر کا اصلی منبع قباہی کی ایک دوسری نہر تھی۔ جس کوعین النبی میں جمع ہوجاتا تھا جس کی بہت میں شاخیس مدینہ منورہ کے اطراف میں پھیلی ہوتی تھیں۔ سلطنت عثانیہ کی ابتداء میں بینہ گرگئی اورا یک عرصہ تک اہل مدینہ کو بریشانی کا سامنار ہا۔

سلطان سلیمان نے 932ھ میں اسے نئے سرے سے تغمیر کروایا بعد میں ایک اور سیلاب کی نذر ہوگئی۔سلطان عبدالحمید خان عبدال

# متبرک و تاریخی یهار

عربی زبان میں پہاڑ کو' جبل' کہتے ہیں اور بیلفظ قرآن پاک میں بھی کئی باراستعال ہوا ہے۔اس حصہ میں جہاں بھی لفظ جبل استعال ہوگا اس سے مراد پہاڑ لیا جائے گا۔ مدینہ منورہ کے متبرک، تاریخی اور مشہور پہاڑ درج ذبل ہیں۔

# جبل أحد

نی اکرم طرفیتم کاارشادمبارک ہے۔"احد جبل یحبنا و نحبه" (احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں)

# جنتی پھاڑ

آپ ملی آنی می خور مایان احد حبل من حبال الجنة " (جبل احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے) اس متبرک پہاڑ کا نام امرالٰہی سے توقیقی ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد، وقوع پذیر یہوا تھا۔

### قبر هارون علياتال

بعض تاریخی کتب کے مطابق اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیائیا کے بھائی حضرت ہارون علیائیا کی قبر بتائی جاتی ہے،
واللہ اعلم ۔ آپ طَیْ اَیْنَ جب احد پر تشریف لائے تو ارشاد فر مایا کہ جب تم احد پہاڑ پر آ وُ تو اس کے درخت یا بوٹیوں سے پچھ
ضرور کھاؤ۔ لہٰذا فر مان نبی طَیْ اَیْنَ بِی روشنی میں جس شخص کو بھی احد پہاڑ پر آ وُ تو اس کے درخت یا بوٹیوں سے پچھ ضرور کھاؤ، لہٰذا
فر مان نبی طَیْ اَیْنَ مِی روشنی میں جس شخص کو بھی احد پہاڑ پر جانے کی سعادت نصیب ہوتو وہ ضرور اس پہاڑ کی کوئی نہ کوئی چیز
کھائے۔

جبل سلع یہ اڑپرایک غاراورایک میں میں آنخضرت میں آنے تیام فرمایا تھا۔

جبل سلیع

یایک چھوٹاسا پہاڑ ہے۔ عہدی نبوی طُرِّ اِللَّم میں اس پر قبیلہ بن اسلم کے مکانات واقع تھے۔

یایک چھوٹاسا سرخی مائل پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے جانب جنوب سیرالشہد اء حضرت امیر حمزہ وُٹُواٹُونُّ کے کامزارِ مبارک ہے۔ یہ ہی وہ پہاڑ ہے جس پر نبی اکرم طُرُّ اِلیّا تھا

کامزارِ مبارک ہے۔ یہ ہی وہ پہاڑ ہے جس پر نبی اکرم طُرُّ اِلیّا تھا

اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ چاہے فتح ہویا شکست تم نے اس مقام کونہیں چھوڑنا۔ اس پہاڑ کے

نشانات اب ختم ہوتے جارہے ہیں۔

جبل مستندر یکی ایک چیوٹا ساپہاڑتھالیکن اب یہ پہاڑ اور اس کے اردگرد کا علاقہ شہرمدینہ کی توسیع میں شامل موچکا ہے۔

جبل ثور یہائے چھوٹاساسرخی مائل پہاڑ ہے جواحد پہاڑ کے بالکل پیچھے واقع ہے۔ جبل اعظم یہائے بڑا پہاڑ ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ برکسی نبی یا اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی قبر

-4

جبل انعم اس پہاڑ پرتر کی دورکا ایک قلعہ بنا ہوا ہے جس کو ایک ترکی جرنیل نے تعمیر کروایا تھا۔ جبل میطان اس پہاڑ کو جبل ماطان کے نام سے بھی یا دکیا جاتا ہے اور اب یہ پہاڑ'' جبل اغوات' کے نام سے مشہور ہے۔

جبال الجماوات جادات كتين بهار قريب قريب واقع ہے۔ پہلا بهار "د جماء تضارع" كنام سے ہے۔ دوسرا پہاڑ جماءام خالد یاالوسطی کے نام سے ہے۔

ایک روایت کے مطابق اسی پہاڑ پرایک قبر دریافت ہوئی تھی جس کی لمبائی چالیس بالشت تھی قبر کے بچھر پر جوعبارت لکھی ہوئی تھی اس کامفہوم پچھاس طرح ہے۔'' میں عبداللہ بن حضرت عیسیٰ علیلیّا ہم کی طرف آیا اور مجھے موت نے آلیا۔ میں نے وصیت کی تھی کہ مجھے جمام خالد میں دفن کیا جائے''۔

تیسرا پہاڑ جماءالعا قیریابعض روایات کے مطابق العاقل کے نام سے ہے۔

# متبرک و تاریخی وادیاں

وادی عقیق مدینه منوره کی مبارک اور مقدس وادی ہے جس کے متعلق نبی اکرم طابیّتیم کی احادیث مبارک موجود ہیں۔

ایک حدیث کے مطابق دوآ دمیوں نے وادی عقیق میں رات گزاری، صبح نبی اکرم اللہ ایک خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ ملٹ ایک نے ان سے پوچھا کہتم نے رات کہاں گزاری تو انہوں نے جواب میں عرض کیا، وادی عقیق میں جس پر نبی پاک ملٹ ایکٹی نے ارشا دفر مایا ''تم نے مبارک وادی میں رات گزاری''۔

وادی عقیق بہت بڑی وادی ہے بلکہ اس وادی میں بے شار چھوٹی جھوٹی وادیاں بھی نہیں۔

**وادی بطحان** حضرت عائشہ ڈھاٹھ اوادی کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں'' وادی بطحان جنت کے دروازوں میں میں سے ایک دروازہ ہے''۔ بیوادی کافی دور تک پھیلی ہوئی ہے۔

وادی رانوناء اس وادی کو' وادی رانون' بھی کہتے ہیں اور مدینہ منورہ میں واقع ہے۔

وادی مذینی اس کووادی مذب بھی کہاجا تا ہے اور بیوادی بھی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔

وادی مھزور حضرت عثمان غنی طالعی کے دور خلافت میں اس وادی میں اس قدر طغیانی آئی کہ مدینہ منورہ کے در در بوار ہل گئے۔

**وادی قناہ** یہوہ وادی ہے جس میں شاہ یمن' تبع'' نے نزول فرمایا تھا۔ ایک مرتبہاس وادی میں بھی اس قدر شدید طغیانی آئی کہ مدینہ منورہ کا شالی حصہ غرقاب ہوگیا۔

مذکورہ بالا مقاماتِ مقدسہ کی زیارات اور دیارِ حبیب میں 9 دن فیوضات و برکات سمیٹنے کے بعد بروز اتوار 17 رمضان المبارک 1425 ھ،31 اکتوبر 2004ء بارگاہِ سیدالمرسلین ملٹیٹیٹٹی میں اِس مرتبہ کی حاضری کا الوداعی سلام کرنے کیلئے حاضر ہوئے اور آئندہ حاضری کیلئے درخواست پیش کی اور نمناک آئکھوں سے اجازت لیتے ہوئے مسجد نبوی ملٹیٹیٹٹی سے جب باہر آئے توزبان پر پنجا بی کا بیدوہ ہڑا تھا۔

بازار وکیندا قلفا خوش وس ماہی دھیا مُلکا ہے اُسی تیرے بردے، جیویں وھولا

ملاقات کے بعدا نہوں نے رات کے پُر تکلف کھانے سے ہماری تواضع کی ۔ نمازِ عشاءاور تراوی کا داکی ۔ پھرعربی علی علی علی میں حیائے اور کا فی سے تواضع کی گئی بعد میں مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ دو بجے کے قریب سحری کی اور گاڑی میں سوار ہو کر جدہ ایئر پورٹ روانہ ہوئے۔

جدہ ایئر پورٹ برمحتر می ضیاءصا حب حضور قبلہ شنم ادہ غوث الثقلین کے استقبال کے منتظر تھے۔ ایئر پورٹ کی عمارت میں داخل ہوئے۔ ضیاء صاحب نے ہمارے پاسپورٹ اور ٹکٹ لے لئے اور خود سیرین ایئر لائن کے کاؤنٹر پر جا پہنچے اور پاسپورٹوں پر خروج کی مہریں لگوائیں۔ پھر ہمیں ساتھ لے کر فرسٹ کلاس لاؤن نج میں لے آئے جہاں پر چائے اور کافی سے ہماری تواضع کی گئی۔ نماز فجر بھی لاؤن نج میں اواکی اور ساتھ ہی بورڈ نگ کا اعلان ہوگیا۔ بس میں سوار ہوکر جہازی طرف روانہ ہوئے۔ جہاز تقریباً تقریباً کی ایئر پورٹ بھی گیا۔

دمشق ایئر پورٹ کے باہر عراق وشام کے احباب حضور قبلہ کے استقبال کیلئے موجود تھے۔ ابتدائی ملاقات کے بعد گاڑیوں میں سوار ہوکراپنی رہائش گاہ واقع سیدۃ زینب رہائٹہ ہا پہنچ۔ احباب سے تفصیلی ملاقات اور نماز کی ادائیگی کے بعد سب احباب نے مل کرروزہ افطار کیا اور بارگاہ سیدۃ زینب رہائٹہ ہیں سلام کیلئے حاضر ہوئے۔ نمازِعشاء آپ کے قرب میں اداکی اور آپ کے فیوضات و برکات کے طالب ہوئے۔

جازِ مقدس کے سفرِ مبارک سے پہلے ملکِ شام کی اہم زیاراتِ مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل کر لیا تھا اور پروگرام بیتھا کہ بقیہ زیارات پرواپس آنے کے بعد حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔

# شهرنوی

شہر نوی دمثق سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پرواقع ہے۔ شہر نوی کی خصوصیت کیلئے ایک ہی چیز کافی ہے کہ اِس شہر میں حضرت امام نووی وہالٹہ ہوگز رہے ہیں۔ حضرت امام نووی وہالٹہ ہوگز رہے ہیں۔ حضرت امام نووی وہالٹہ ہوگز رہے ہیں۔ حضرت امام نووی وہالٹہ ہوگن ہو۔
کی کتابوں کو جو قبولیت حاصل ہوئی شاید ہی دوسری کتابوں کو اِس یا یہ کی مقبولیت حاصل ہوئی ہو۔

حضرت امام نو وی وافینهٔ کی دو کتابین''ریاض الصالحین'' اور''اربعین نو وی'' مشرق ومغرب میں پہنچیں۔اربعین نو وی کے متعدد زبانوں میں تراجم ہوئے اور اِس کی کافی شرحیں بھی کہھی گئیں۔

جامع کرامات اولیاء میں ہے کہ حضرت امام نووی ولیٹیئی مشہور آئمہ میں سے ہوئے ہیں۔ مسلک شافعیہ کے امام سے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ بعض اہلِ کشف نے اِس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ امام نووی ولیٹیئی وصال سے قبل مرتبہ قطبیت پر فائز ہو چکے تھے۔ شخ صالح ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے جھنڈے موجود ہیں اورنو بت بجائی جارہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہا گیا کہ آج رات امام نووی ولیٹیئی کوقطب بنایا جائے گا۔

حضرت امام نووی و گلانی کامزارِ مبارک قبرستان میں ایک و سیع وعریض چار دیواری کے اندر ہے۔ کئی باراہلِ عقیدت و محبت نے آپ کی قبر مبارک برقبہ بنانا چا ہالیکن ایساممکن نہ ہوسکتا۔ کیونکہ جس جگہ آپ کی قبر مبارک ہے آپ کے دفن کے کچھ ہی عرصہ بعد اِس جگہ ایک درخت نکل آیا تھا اور آج تک وہ سر سبز و شا داب درخت اپنی شاخوں سمیت چار دیواری سے باہر نکلا ہوا ہے۔ اہل دشق کثرت سے حضرت امام نووی و اللیکن کے بارگا واقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

# دارايا

یہ مقام انبیاء،علماءاوراولیاء کا مرکز رہاہے۔ یہاں پرجلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئیں۔سیدنا بلال حبشی ڈاٹٹؤ نے اپنی زندگی کا ایک قابل ذکر حصہ اِس مقام پرگز ارا۔ اِس علاقہ کے مشہور واہم مقاماتِ مقدسہ کامختصر تذکرہ ذیل میں ہے۔

# مزارِ مبارک حضرت ابو سلیمان الدارانی راینیا

حضرت عبدالرحمٰن بن عطیہ ابوسلیمان الدارانی ولیاتینی طریقت کے امام ہوگزرے ہیں۔حضرت سفیانِ توری ولیائیئی طریقت کے امام ہوگزرے ہیں۔حضرت سفیانِ توری ولیائیئی کا شاراولیائے اکابر میں ہوتا تھا سے اکتسابِ فیض کیا۔حضرت علامہ نووی ولیائیئی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان الدارانی ولیائیئی کا شاراولیائے اکابر میں ہوتا تھا اور آپ صاحبِ کراماتِ ظاہرہ کے ساتھ ساتھ واضح احوال اور غالب احکام کے مالک تھے۔ وشق اور اُس کی اِردگرد کی بستیوں میں قابلِ فخر شخصیت تھے۔الحمدللہ! اِس بارگا واقدس میں بھی حاضری کا شرف حاصل کیا۔

دارایا کے دوسرے اہم مقامات مقدسہ میں مزارِ مبارک صحابی رسول النہ آیا مصرت ابو ثعلبہ الخشنی و اللّٰهُ ، مزارِ مبارک

حضرت ابومسلم الخولاني والتلفظ اورمشهوراسرائيلي بيغمبر حضرت حزقيل عليليَّلا كامزارِ مبارك سرفهرست بين -

### مِزّه

مِزه میں عظیم ومشہور صحابی رسول ما اللہ عضرت دحیہ کلبی طالعہ کیا مزارِ مبارک لائقِ زیارت ہے۔ آپ راللہ کا مزارِ مبارک لائقِ زیارت ہے۔ آپ راللہ کا مزارِ مبارک لائقِ زیارت ہے۔ آپ راللہ کا مختاب قرار دیا تھا۔ حضرت حسن و جمال میں بیگانہ روزگار تھے۔ رسول اللہ ما اللہ کا تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں ہی آیا کرتے تھے۔ جبرائیل عیالیتیں جب انسانی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں ہی آیا کرتے تھے۔

# قبرستان باب الصغير كے مزاراتِ مباركه

قبرستان باب الصغیر دمشق کا قدیم ترین اور تاریخی قبرستان ہے جہاں کثیر تعداد میں اہل ہیتِ کرام، دو اُمہات المؤمنین ، جلیل القدر صحابہ کرام، تابعین کرام، علمائے دین اور اولیائے کاملین کے مزاراتِ مبارکہ ہیں۔حصولِ برکت کیلئے مختصراً اِن مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

# دو أمهات المؤمنين كى قبور مباركه

دوالگ الگ کمروں میں نبی اکرم حضرت محمد ملٹی آئے کی دو (2) از واج مطہرات سیدۃ ام حبیبہ رفیانی اور سیدۃ ام سلمی امسلمی دفیانی آرام فرماہیں۔

### أم المؤمنين سيدة أم حبيبه الله

حضرت ام حبیبہ والتہ عبید اللہ بن جحش کی بیوی تھیں اور بید دونوں میاں بیوی ہجرت حبیثہ میں شامل تھے اور اِن کوشا و نجا شی کے زیر سابیہ ہر شیم کا آرام وسکون میسر تھا لیکن عبید اللہ جحش نے وہاں عیسائیوں کے مزین و آراستہ گرجے دیکھے اور پادر یوں کی شان وشوکت کو ملاحظہ کیا تو اُنہوں نے اسلام کوچھوڑ کر نصرا نیت کو اختیار کر لیا جس پرسیدۃ اُم حبیبہ ولیا تھی فوراً اپنے فاوند سے قطعة تعلق کر لیا۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کو اِس ایثار کا بیصلہ دیا کہ اُن کو اُمہات المؤمنین میں شامل ہونے کا شرف عطافر ما دیا اور حبیشہ میں ہی حضرت اُم حبیبہ ولیا تھی کی اُن کا حس سرکار دو عالم ملی اُنہ کی اُن کی خدمت اقدس میں مور ینار بطور مہر ادا کیا اور سیدۃ اُم حبیبہ ولیا تھی کی خدمت اقدس میں مدینہ مؤر ہے دیا گیا۔

### أم المؤمنين سيدة أم سلمي اللها

حضرت امسلمی و النوائی کی پہلی شادی حضرت ابوسلمہ سے ہوئی تھی۔ اِن دونوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کرلیا تھا، اِنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب وہاں سے واپس آئے تو پھریید دونوں مدینه منورہ ہجرت کے ارادے سے نکلے

لیکن اُم سلمی کے گھر والوں نے آپ کواپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کرنے سے جراً روک دیا۔ آخر کاریجھ وقت کے بعد اللہ تارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ آپ اپنے خاوند کے پاس مدینہ طیبہ بھنچ گئیں۔ حضرت ابوسلمہ ڈالٹھئے نے جنگ بدر اور پھر جنگ اُحد میں شرکت کی۔ جنگ اُحد میں آپ شدید زخمی ہوئے اور پچھ عرصہ بعد آپ ڈالٹھئے وصال فرما گئے۔ عدت کے پچھ عرصہ بعد آپ اُلٹھئے وصال فرما گئے۔ عدت کے پچھ عرصہ بعد آپ اُم المومنین کے شرف سے مشرف ہوکر کا شانۂ نبوت میں شامل ہوئیں۔

ید دونوں اُمہات المؤمنین باب الصغیر کے قبرستان میں آ رام فرما ہیں۔ اِن کی بارگا ہوں میں بھی کئی بار حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔

# مزاراتِ مباركه سيدة سكينه طليبا اور سيدة ام كلثوم طاليبا

یددونوں مزارات مبارکہ ایک الگ کمرے میں ہیں اور یہاں پرلوگ فاتحہ خوانی کیلئے کثرت سے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدۃ سینہ ڈالٹوئیا شہید کر بلاحضرت امام حسین ڈالٹوئیا کی صاحبز ادی ہیں جواپنے بابا کے ساتھ میدانِ کر بلا میں بھی موجود تھیں اور سیدۃ اُم کلثوم ڈالٹوئیا حضرت امام علی ڈالٹوئیا کی صاحبز ادی ہیں۔ اِن عظیم بارگا ہوں میں بھی حاضری کا شرف حاصل کیا۔

# 16 شہدائے کربلا کے سر مبارک

ایک خوبصورت قبر میں 16 شہدائے کر بلا کے سرمبارک مدفون ہیں جوعبداللہ ابن زیاد نے یزید کے پاس بھیجے تھے۔ دروازے پر جوعبارت کھی ہے اُس کا اُردوتر جمہ کچھ اِس طرح سے ہے۔

''اِس مقام پر16 شہدائے کربلا کے سرمبارک مدفون ہیں جنہوں نے یوم کر بلاحضرت امام حسین واللہ ہو۔ کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا''

# حضرت سيدنا بلال حبشي الليء

حضرت سیدنا بلال حبشی و النفین کی عظیم شخصیت سے کون واقف نہیں؟ آپ و النفین کا جومقام دربار نبوی النفین میں تھا اُس کوکون نہیں جانتا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی و النفین اُمیہ بن خلف کے غلام تھے اور اُن از کی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شار سابقون اولون میں ہوتا ہے۔ آپ و النفین کے مالک کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ و النفین مسلمان ہو گئے ہیں تو اُس کا خون

کھولنے لگا۔ اُس نے عزم کرلیا کہ وہ اِس جرم کی بلال کو اتنی سزا دے گا کہ اِس سزا کا برداشت کرنا ناممکن ہوگا۔حضرت حسان ڈاٹٹئ فر ماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ آیا تو میں نے بلال کودیکھا کہ اُس کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ اُسے کھینچ رہے تھے اور بلال بیے کہ درہے تھے آ کد '' اَحُد ''۔

حضرت عمروبن العاص و الله الله عن كما يك روز مين بلال كے پاس سے گزرا جب كه أسے گرم ككريوں پرلٹا كر عذاب ديا جارہا تھا كہوہ كنگرياں اتنى شديد گرم تھيں كه اگر گوشت كالكڑا بھى ركھ ديا جاتا تو وہ پک جاتا ۔ إس كے باوجود بلال اكحدن أحَدن كهدرہے تھے۔

بالآخر بیسعادت حضرت ابو بکرصد این طالتی کی که آپ طالتی کی کا کی خدار در بازشی کی امید بن خلف کو دیا اور اس طرح سیدنا حضرت بلال حبشی طالتی کی بارگاواقدس میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم مطابق خصرت بلال حبشی طالتی کی بارگاواقدس میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم مطابق کی بارگاواقدس میں سب سے پہلے آپ طالتی کی کا شرف حاصل ہوا۔ فتح مکہ کے دن جب ان کی بہت عزت فرماتے تھے۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ طالتی کی کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ فتح مکہ کے دن جب مسلمان مکہ مکر مہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور نبی اکرم مطابق کی کھیے کی جیت پرچڑھ جاؤاوراذان کہو۔ کر کے اللہ کو پاک کی کھیے کی جیت پرچڑھ جاؤاوراذان کہو۔ کر کے اللہ تارک و تعالی کیلئے خاص کر دیا تو حضرت بلال طالتی کی کھیے کی جیت پرچڑھ جاؤاوراذان کہو۔

حضرت سيدنا بلال حبثى ولي الني و ورسيدنا ابو بكر صديق ولي النيئ مين ملك شام آگئے اور دشق مين قيام فر مايا - حضرت سيدنا عمر فاروق ولي الني كے دور خلافت ميں آپ ولي الني نے وصال فر مايا اور دشق كے ظيم قبرستان باب الصغير مين مدفون ہوئے - حضرت عمر فاروق ولي الني كوسيدنا بلال حبثى ولي الني كے وصال كى جب خبر ملى تو آپ وليك كو اور فر ماتے محضرت عمر فاروق ولي الني كوسيدنا بلال حبثى ولي الني كوسيدنا بلال حبثى ولي الني كوسيدنا بلال حبثى من الني كا مزارِ مبارك ايك مخضرى عمارت ميں ہے جس پر سبز رنگ كا گنبد بنا ہوا ہے ۔ حضرت شيخ اكبر كى الدين ابن عربی ولي الني فر ماتے ہيں كہ ميں نے مزارِ حضرت سيدنا بلال حبثى ولي الني ميں سركارِ دو عالم مائي لي لي كوبار ہامرت بشريف لاتے ديكھا ہے۔

# جبل اربعین

قاسیون، دمشق کے شہر میں ایک انتہائی بلند پہاڑ ہے۔ اِس پہاڑ کی چوٹی پر ایک وسیع وعریض غارتھی۔لیکن اس وقت یہاں بیشتر انبیاء کرام مدتوں یا دِ الہی میں مشغول رہ کر داعی اجل کو لبیک کہد گئے۔ اس مقام کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں شام کے ابدال اکٹھے ہوتے ہیں اور اس مقام کے ایک طرف مغارۃ الدم ہے۔ جہاں قابیل نے حضرت ہا بیل علیائی کوشہید کیا تھا۔ یہ مقام قبولیت دعا کیلئے مجرب ہے۔

# شيخ اكبر حضرت محى الدين ابن عربي الله

حضرت محی الدین ابن عربی و النظیئی تصوف کی دنیا میں ''شخ اکبر'' کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ و النظیئی نے فلسفہ وحدت الوجود کو اسلامی تصوف کے رنگ میں پیش کیا۔ آپ 17 رمضان المبارک 560 ہجری اندلس کے ایک شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد اشبیلہ کے علماء سے فقہ، حدیث اور تفسیر کا درس لیا۔ عین عالم شباب میں زورقلم کا بیعالم تھا کہ عربی نظم اور نثر پر یکسال دسترس رکھتے تھے۔

آپ اپنی روحانی نسبت حضرت خضر علیائی سے بیان کرتے تھے۔ آپ سات سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اسی دوران اپنی مشہور زمانہ کتاب فتو حات مکیہ تصنیف فرمائی۔ یہاں سے آپ محص تشریف لے گئے۔ وہاں سے تو نیہ اور پھر بیت المقدس کی زیارت کے بعد حلب آئے اور پھر دمشق میں سکونت اختیار کرلی۔

ابن عربی نے جوروحانی مقامات حاصل کئے اوران کی ذات سے جومشاہدات ہوئے ان میں مکہ کے قیام کا بڑا دخل ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب (فتوحات مکیہ) کا نام بھی اسی لئے رکھا تھا اوراس کے دیبا ہے میں اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ کتاب رسول سکھ نیا کے مطابق کسی گئے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرفان حقائق کی گرمی کا بیعالم تھا کہ اگر میں اسے کتابی صورت میں منتقل نہ کرتا تو خود جل کررا کھ ہوجا تا۔

ابن عربی خوابوں کی اہمیت پر بہت زور دیتے تھے اور سپے خوابوں کو ایک طرح کا الہام ہی سیجھتے تھے۔ان کا سب سے اہم خواب وہ ہے جس میں ان کورسول اللہ ملٹی آئیز نے کتاب لکھنے کی اجازت دی تھی۔ آپ فر ماتے ہیں۔

''میں جب فتوحات مکیہ کا دیباچہ لکھ رہاتھا تو میں نے خواب میں رسول اللہ طرافیتین کورب کے حضور میں موجود دیکھا۔ آپ طرفیتین کی جبرہ انور سے بڑا رعب وجلال ٹیک رہاتھا۔ یکا بیک ایک منبر نمودار ہوا اور اس پر لکھا ہواتھا یہ مقام محمد طرفیتین ہے جوصدافت وحقیقت کی تبلیغ کرے گاوہ اس کو بطور وراثت پائے گا۔ عین اس موقع پر مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم وحکمت عطا ہوئے۔'' شخ اکبرابن عربی طاللہ فی فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ میں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ مجھے الہا می طور پر معلوم ہوا ہے اور رسول اللہ طرفیتین نے اس کو قلمبند کرنے کی اجازت عطافر مائی تھی۔

حضرت ابن عربی جب مکہ میں قیام پذیر ہے تو روزانہ تین جزء کے حساب فتو حات لکھا کرتے تھے۔ تقریباً ایک سال میں اس کوتمام کیا اور پھراس کے تمام اجزاء کو پورا ایک سال خانہ کعبہ پرر کھ دیا۔ طوفان آیا، بارش آئی مگر سال کے بعد جب اس کے اجزاء کو دیکھا تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔

حضرت ابن عربی طالتی نے کثیر تعداد میں کتابیں اور رسائل لکھے مگر اُن کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔حضرت عبدالرحمٰن

جامی نے آپ طالفہ کی کتابوں کی تعداد چارسوسے زائد بتائی ہے۔

شخ اکبر کی الدین ابن عربی و بالتانیئ کو بظاہر کوئی مرض نہ تھا۔ عمر شریف جب 78 برس کو کینجی تو بحالتِ نما زِمغرب سجد ہ ثانیہ میں 22 رہنے الثانی 638 ھے اس دارِ فانی کوالوداع کہا۔ بروز جمعۃ المبارک بمطابق 23 رہنے الثانی 638 ھے بعداز نماز جمعہ گیارہ مرتبہ آپ و پائٹیئ کی نماز جنازہ اداکی گئی اور اُس مقام پر جہاں اب آپ آرام فرما ہیں وفن کیا گیا کہی مرورز مانہ سے آپ و پائٹیئ کی قبر کا نشان بھی غائب ہو گیا اور کسی کو بھی آپ و پائٹیئ کی قبر کا معلوم نہ رہا۔

اِس ضمن میں حضرت شخ نے اپنی زندگی مبار کہ میں ہی ارشاد فر مایا کہ جب''ترکی سلطان سلیم ملکِ شام کوفتح کر ہے گا تو محی الدین کی قبر بھی ظاہر ہو جائے گی''اور حضرت شخ کی یہ پیشن گوئی لفظ بہ لفظ پوری ہوئی جب نویں صدی ہجری میں سلطان سلیم خان اول نے دمشق فتح کیا تو اِس جگہ جہال آپ کا مزارِ مبارک ہے ایک عمارت اپنی فتح کی یاد میں بنانا چاہی جب کھدائی کی گئی تو اِس آف قابِ معرفت کی لوح مزار نظر آگئی۔

سلطان کو جب خبر ہوئی تو سلطان خود آئے اور مزارِ مبارک برآ مدکیا۔ کتبہ کو پڑھ کرسلطان آبدیدہ ہوگئے اور آپ کی یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوگئ کہ' اذا دخل السین فی الشین یظھر قبر محی الدین '' (جب سین شین میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی )۔ سین سے مراد سلطان سلیم اور ش سے مراد شام۔

جبل قاسیون کے اِردگرد پھیلی ہوئی آبادی کا نام' میدانِ شخ' ' ہے۔ اِس مقام پرشخ اکبر رالیٹیئ کا خوبصورت مزارِ مبارک اورمسجد ہے۔مزارِ مبارک پر حاضری دینے کیلئے مسجد کی سٹر ھیاں اُتر کر نیچے جانا پڑتا ہے جہاں پر ایک تہہ خانے میں آپ رالیٹیئ کا مزار پُر انوار ہے۔آپ رٹیاٹیئ کے پہلومیں آپ رٹیاٹیئ کے دوصا جزادوں کی قبور مبار کہ بھی ہیں۔



ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ

حضرت امام یافعی و گانگنگ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں شیخ مرجع خلائق اور دریائے فیض تھے، عالم برزخ میں بھی آپ و گانگنگ کا ایسا ہی فیض جاری و ساری ہے۔ صاحب دل آج بھی آپ و گانگنگ سے مستفیض ہونے کیلئے آپ و گانگنگ کے مزارِ مبارک پرحاضری دیتے ہیں اور آپ و گانگنگ کے فیوضات و برکات حاصل کرتے ہیں۔

حضرت شیخ اکبر رطانتین کے مزارِ مبارک کے حجرہ میں شہرہ آفاق مجاہد امیر عبدالقادر الجزائری عیسیہ کا مرقدِ مطهر بھی ہے۔ الحمدللہ! حضرت شیخ کی بارگاہ میں کئی بارحاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔

# الشيخ عبدالغنى النابلسي ذالثي

حضرت شیخ اکبر والینی کی مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بروی مسجد کے گوشے میں حضرت شیخ عبدالغی بن اساعیل النابلسی والینی کا مزارِ مبارک ہے۔ فقہ حنی اور تصوف میں ملکہ کمال رکھنے والے شیخ عبدالغی النابلسی والینی کی کا مزارِ مبارک ہے۔ فقہ حنی اور تصوف میں ملکہ کمال رکھنے والے شیخ عبدالغی النابلسی والینی کی کا خاندان نابلس، فلسطین سے ہجرت کر کے دشق میں آباد ہوگیا تھا، اِسی نسبت سے آپ نابلسی کہلاتے ہیں، شاید کم ہی لوگوں کو معلوم ہو کہ کثر سے تصانیف اور خوابوں کی تعبیر میں مہارت کے حوالے سے پہچانے جانے والے حضرت شیخ عبدالغنی والینی والینی کی این ذات میں ایک سیاح بھی تھے۔اللہ تبارک وتعالی کے اِس فرمانِ مبارک ' زمین کی سیر کرو' پر مل کرتے ہوئے آپ والینی شیال کے شراسفار کئے۔

الشیخ عبدالغنی النابلسی و النینئی نے بغداد، طرابلس، القدس، خلیل، مصراور حجاز کے سفر نامے اسے خوبصورت انداز میں تحریر فرمائے کہ قاری مطالعہ شروع کرے تو اُسے ختم کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ و النینئی کے سفر ناموں میں اِن جگہوں کا تاریخی اور جغرافیائی تعارف، انبیائے کرام میلین ، اُن کے مزارات کی برکات، مساجد، مقابر اور جغرافیائی تعارف، انبیائے کرام میلین ، اُن کے مزارات کی برکات، مساجد، مقابر الحضر قالانسیة فی رحلة القدسیة 183/1

حضرت شخ عبدالحي بن عبدالكبيرالكتاني طِيالتُونُ في حضرت شخ عبدالغي النابلسي طِيالتُونُ كو الاستان العارف اور بركة الشام كنام سے يادكيا ہے۔

# الوداع سر زمين ملك شام

بروز جمعة المبارک مؤرخہ 5 نومبر 2004ء نماز جمعہ کی آدائیگی کیلئے جبل قاسیون پرشخ اکبرمجی الدین ابن عربی ڈالٹئؤ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی اور الوداع سلام پیش کرنے کے بعد واپس اپنی رہائش گاہ پہنچے جہال پر جملہ احباب ہمیں الوداع کہنے کیلئے موجود تھے۔سب سے فرداً فرداً ملاقات کی اور سرزمینِ ومشق کو الوداع کہتے

ہوئے گاڑی میں سوار ہوکرایئر پورٹ روانہ ہوئے۔افطاری ایئر پورٹ پر کی۔

نمازِمغرب کی ادائیگی کے بعد بورڈنگ پاس حاصل کئے اور پاسپورٹوں پرخروج کی مہریں لگوانے کے بعدڈ یپار چر لاؤنج سے ہوتے ہوئے گیٹ نمبر 8 سے جہاز میں پہنچ گئے۔جہاز نے رن وے پرٹیکسی کرنا شروع کیا۔

ہم دُعائے سفر پڑھنے لگے اور سرزمینِ ملک ِشام کوالوداع کہتے ہوئے شامی ایئر لائن کا جہاز 33000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے اپنی منزلِ مقصود (کراچی) کی روال دوال ہو گیا اور ٹھیک 4 بج کراچی کے بین الاقوامی ایئر پورٹ پر لینڈ کر گیا۔ جیسے ہی ٹنل سے باہر نکلے تو جناب ملک بوستان صاحب کا ایک نمائندہ خوش آمدید کہنے کیلئے موجود تھا، جنہوں نے ہمارے یا سپورٹوں پرخود ہی دخول کی مہریں لگوائیں۔

امیگریشن کاؤنٹر سے نکلے تو سیرین ایئر لائن کے کنٹری منیجر جناب اُستاد علی الکردی اور اسلام آباد میں سفارت خانہ شام کے قائم مقام سفیرعزت مآب جناب عدنان برنیہ صاحب بھی موجود تھے۔ جنہوں نے شنہ اوہ غوث الثقلین کا پُر جوش استقبال کیا۔ پھراُنہوں نے حضور قبلہ کواپنے گھر چلنے کی وعوت دی لیکن چونکہ ہماری آج ہی اگلی پرواز تھی ، اِس لئے اُن سے معذرت کی اور کسٹم ہال سے گزرتے ہوئے باہر آگئے۔

باہر ملک بوستان صاحب کے برادران اور دوسرے احباب ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے سجائے حضور قبلہ کے استقبال کیلئے موجود تھے۔اُن سے فرداُ فرداُ ملا قات کے بعدگاڑیوں میں سوار ہوکر ملک بوستان صاحب کے مہمان خانے پہنچ جہاں پر پُر تکلف سحری سے لطف اندوز ہوئے۔ نمازِ فجر کے بعدا حباب سے ملا قاتوں کا سلسلہ شروع ہوا جس میں کافی وقت صرف ہوگیا۔

نمازِ ظہر کی ادائیگی کے بعد ایئر پورٹ پہنچ اور ایک مقامی پرواز سے فیصل آباد کیلئے روانہ ہوئے ، جہاں پرمحتر می شوکت علی قادری صاحب اپنے احباب اور حضور قبلہ شنر ادو نخوث الثقلین کے مریدین کے ہمراہ استقبال کیلئے موجود تھے۔ ملاقات کے بعد میاں شوکت علی قادری صاحب کی رہائش گاہ روائگی ہوئی۔

جوسفر پاکتان سے سرزمینِ شام کیلئے شروع ہوا تھاوہ فیصل آباد کینچنے کے بعد بخیروعافیت اختتام پذیر ہوا۔
اللّٰد تبارک و تعالیٰ ہماری ان حاضر یوں کواپٹی بارگا ہِ اقدس میں قبول ومنظور فر ماکر
انہیں ہماری بخشش ومغفرت کا سبب بنادے۔
آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللّٰدعلیہ وآلہ و بارک وسلم

# فهرست حواله جات و كتابيات

مختلف ویب سائٹس (عربی، انگلش، فارسی اور اُردو) کے علاوہ ذاتی اسفار، مشاہدات اور حاصل تحریری معلومات کے علاوہ درج ذیل کتب سے بھی بھر پوراستفادہ کیا گیا۔

| نام كتاب                                                                                             | نام مصنف/مترجم/ ناشر               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| جامع كرامات الاولياء                                                                                 | القاضي الشيخ يوسف اسماعيل النبهاني |  |
| فضل الحجر الاسود ومقام ابراهيم                                                                       | سائد بكداش                         |  |
| فضل ماء زمزم                                                                                         | سائد بكداش                         |  |
| المساجد الاثرية في المدينة المنورة                                                                   | محمد الياس عبدالغني                |  |
| مرأة الحرمين                                                                                         | ابراهيم رفعت پاشا                  |  |
| الرحلة الحجازية                                                                                      | محمد لبيب البتنوني                 |  |
| علموا اولادكم محبة الرسول 🌃                                                                          | الدكتور محمد عبده يماني            |  |
| اخبار مدينة الرسول سي                                                                                | حافظ محمد بن محمد النجار           |  |
| الدر الثمين في معالم دار الرسول الامين ﷺ                                                             | غالى محمد الامين الشنقيطي          |  |
| حماية الشام المسمىٰ فضائل الشام                                                                      | ابن رجب الحنبلي                    |  |
| وفاء الوفاء باخبار دار المصطفىٰ سُّ اللَّهُ                                                          | نور الدين على بن احمد السمهودي     |  |
| تاريخ المسجد النبوي الشريف ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | محمد الياس عبدالغني                |  |
| تاريخ معالم المدينة المنورة قديما وحديثا                                                             | السيد احمد ياسين احمد الخياري      |  |
| سير اعلام النبلاء                                                                                    | امام شمس الدين محمد الذهبي         |  |
| رجال حول الرسول التَّيْيَةُمْ                                                                        | خالد محمد خالد                     |  |
| بلاد الشام                                                                                           | منصور عبدالحكيم                    |  |
| فضائل مكه والسكن فيها                                                                                | الامام الحسن البصري                |  |
| فضائل مکه                                                                                            | محمد عبدالله عايض عوض الغبان       |  |

| اعلام الانام بتاريخ بيت الله الحرام   | محمد صالح بن احمد الشيبي           |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان      | عبيدالله محمد امين كردى            |
| مكانة الحرمين الشريفين عند المسلمين   | دكتور خليل ابراهيم ملاخاطر         |
| بناء الكعبة البيت الحرام              | المؤرخ احمد على المقريزي الشافعي   |
| العقد الثمين في تاريخ البلد الامين    | نقى الدين احمد الفاسي المكي        |
| شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام       | نقى الدين احمد الفاسي المكي        |
| احكام وخصائص الحرمين المكي والمدني    | على احمد يحييٰ القاعدي             |
| كيف تستفيد من الحرمين الشريفين        | ابو طلحه محمد يونس عبدالستار       |
| سلطان نورالدین زنگی                   | الماس اليم اب                      |
| نورالدین مجمود زنگی                   | طالب ہاشمی                         |
| فاتح اعظم صلاح الدين ايو بي           | خان آصف                            |
| ومثق                                  | خواجه مجمد عبادالله اختر امرتسري   |
| فقوحات ِشام                           | مولا نافضل محمد بوسف زئي           |
| ابواب تاریخ المدیبنه لمنو ره          | على حافظةر جمهآ ليحسن صديقي        |
| جامع كرامات اولياء ( أردوتر جمه )     | حضرت قاضى يوسف اساعيل النهصاني     |
| پیغمبروں کی سرز مین                   | ليعقو ب نظامي                      |
| اولیی کاسفرنامه شام وعراق             | علامه مجموفيض احمداوليي            |
| کے ملکِ شام کے بارے میں               | فرقان احمد قادری شامی              |
| و نیائے اسلام کا پہلامؤذن             | علامه قاری مجمد وسیم ا کرم قا دری  |
| وفاءالوفاء بإخبار دارالمصطفى ملطيتيتم | اُردوتر جمه شاه مجمد چشتی ، لا ہور |
| راوعقيدت                              | مولا نامچه شفیج او کا ژوی          |
| n Syria                               | Ministry of Tourisr                |
|                                       |                                    |

# نقیب الاشراف شنم ادره غوث التقلین السید محمد انورگیلانی مدخله العالی کے سفرنامہ'' **زیاراتِ ترکی**''کی اشاعت پروطنِ عزیز کے طول وعرض سے بے شارتہ نیتی پیغامات اور دُعا وُں بھرے خطوط موصول ہوئے۔ چند تہنیتی پیغامات و تأثرات قارئینِ کرام کی نذر ہیں۔

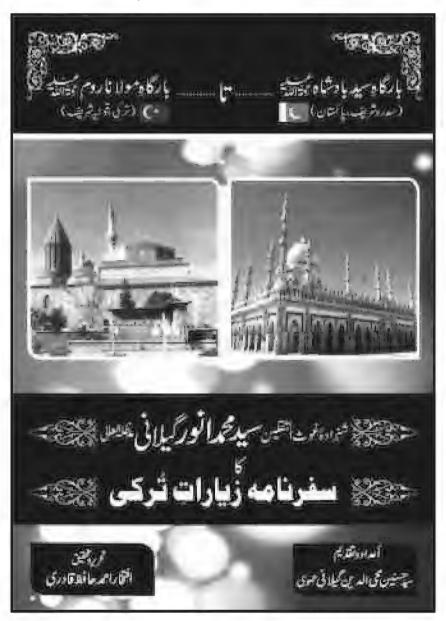



الله باق سن عل مَا في

3-7-2019 3-7-1

بلانہ کرنے کے اوران کی کردھی ہے۔ یہ مردی اور بلوی فرمیہ کرا ہے سے میں ملاسار ہو ساتے ہے۔ <u>جنوب نے</u> <u>البخ</u>اجيات فلا مرك البيمة ملك وعوسه حتيق كي ما زم عموت كروك في گوگيميات وسني-كه البير البير وسب بالايته ج ئا خرافی تا ہم گا اور اس صافو سنز کرے رہی گا۔ زیر نظر کا بسیانی پاکار محفظ <u>سند کا کا فرائی و</u> خواج پر کو ہے۔ عيريك سنراب كي الرسترين - يمان الما أعام ي فارى كو تو وگر كرانية - يا اور ابلان كي اور طاوران مي اي والو الماجية كرابي كالمراج الحراري والمراج المواري والمراج الإلاي كالأبر ومحراف الدي كرابي المتعاري كى دائې تقى سەيىسىنىدىنى ئىرگەرلىكى ئەركىكى دىيان ئىي سىيىلىن ئىلىنىڭ كۆلەرلىكى كىلىدىنى كىلىنىڭ كىلىپ عدیک جبت می ای کاب کا فرهورت عزان به معنان مدانیدان به محدثری کی از مرافع کیفارش میزدنده میبت م الإيكار والإن الأراح و بران الإن كالأربال الله فل برانة كالأوار والأوار كالمواجع المراكز المراكز الانك سينيك فيركظ ويدكي أفياءك فهم بنان فريز فرينية فذه المارسي فعز فلأكرك كأاليه والماري ليستطيك <u>ئىرىمە دۇمىيى ئىلىرى ئىلىلى</u> بالەيلىن كەرلىرى كەرلىرى ئىلىرىزىدىن ئىرىنى ئىشى ئىزىڭ ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى تەر ٔ تولید به این شود کا مواد کا مواد و در این میری که که کرد در در داد با در این این میرود که این هم و افر کی بایت انتخاب این شود کا مواد کا مواد کا مواد کا مورد کا در برای در این این میرود به در این میرود کرد کا در کا مورد ک کی تغلب بقرالم کی رایت کا تغلبت موسک می کیاچه برو رخد افزار تقرالع ی ترازی مندوده به کدر دکتر ادبیا که بره مجنی بلون انجرین ازار می باری کی برد. به در به این که احد پر کرده کور کردی این به احد این برای کردی این این این این کردی کردی ا لهر ما ويُؤا الإراء ركاري ولتي وباركاء كرسخي بي تهوك أي تستدنا قديد الخياعي ومعاني مراب الرزاي وركوج عامد فروت والإد كي زارار عانفيار بهذه بي كان تورياك بالمربع في يتناهين المناكر من المراح المراكز المراكز المراكز المراكز المركز ال محور آبائز نے منعن مهار ہوں ایک قبال ایش مرکبیز مرافز سے والز سے کاری

مراك 0300-7501989, 03006504030 المنتية 047-7000754

<del>ૡઌ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</del>

غیر: <u>(۱) را نم آرا</u> به ۲۰۱۳ وزارت مذنبی امور حکومت پاکستان اسلام<sup>ته</sup> بود: <u>س</u>رمور

أنتينين: Animar لكن : Anaanm



وفاقئ وزير

عكرم ومحترم جناب افتخارا نعر قاوري صاحب

السلام عليكم ورحمة الأوبركاته

آپ کی طرف سے ترک ہیں زیارت مقدسہ پر آپکی تھفیف کا تخد موصول ہوا۔ یہ انتہائی مفید اور ایک ایمان افروز کا وٹن ہے ۔ یا دآوری کا بہت مہت شکر ہے۔ میری دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوزن کا رفیر پر اجر تظیم عطافر ، نے ۔ (آپین) وانسلام

ويأز مشد

( سر دار <del>گر</del>یوسف )

جناب افتگارا محد حافظ قادری صاحب ہاؤیں متمبر A/6-999 مشریت تمبر 9 ، افغتال کالونی مراولینشری کینٹ \_

## Prof. Arif Ali Qadri

Head of Department Islamic Studies Punjab College, Shahkot

محترى جناب أفكأ راحم حافظ

ملام مستون!

#### غ<sub>ىرىت مويود خىرىت مطلوب!</sub>

سناس مذا استان کی جائے اور استان کی میں استان کے جائے ہے۔ فیصان توسیے جھٹم کے این پیر بغدا دی مدخلہ الدی گا

ترک عوام اور مشارکی کی فیض توسید اعظم فرار تی ول سے تھیے کرئے تھرائے ۔ جھ جیسے کہ عم اور ب بطفاعت کے لیے تو یہ کہا ب تھی ہوتا رہتی معلومات اور اوزیائے کرام کی موافی تھری کے حالہ واقعات اور اُن کی تعلیمات سے باخر ہوئے کا باعث بنی و تا رہتی معلومات اور اوزیائے کرام کی موافی تھری ہے دارے کا موقد تھیں ہوا امیز کرتا ہوں کہا کی طرح اُن تھا ما سفار میار کرتے واقعات اور کی کے موقد تھیں ہوا امیز کرتا ہوں کہا کہ طرح اُن تھا ما سفار میار کرتے جانا ہ وواقع ہے جلد بسور سے تجریر منظرے سرنیا آئی گئی کے اور جم سب کو ہزرگا نیاد کیا گئی میت اور اس پاستان میں تھیں ہوا دور بھارت میں میں اور بھارت کی سے اور بھارت میں میل کی تعلقہ والقد تعالی کرتے ہوئے والم ان کے موقد والمی میں منظر عام پرنا نے کے لیے فرما دے جی اوہ قابل کی میت ہو کہ وہ ایس کے اللہ فیما نے استان کی جیا ہو قابل کرے ۔ آئین کے انداز اور نظرت اُن کے شرملی عالی کرے ۔ آئین

عباد سيدا أمر المنطقة عباد سيدا أمر المنطقة

عارف می قادری 13 مرابط المرابط المراب

# آستانه وقا در بیچشتیه دهوک قاضیاں شریف

عزت مآب جناب افخاراحمه حافظ قادري صاحب

والستام رسکیلیکس **محدرگیس احمد قادری** فرهوک قاضیان شریف مروضع تخت پ<sup>و</sup>ی فرمون نمبر وضلع راولپنڈی فون نمبر 9543381-0300

## جناب افتخارا حمرحا فظ قادري صاحب

السلام عليكم!

اُمیدہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی تازہ تصنیف بمعہ خط مجھے مل چکی ہے۔

کتاب زیاراتِ ترکی کی بہت ہی خوبصورت انداز میں منظرکشی کی گئی ہے۔

مجھے امیدہے کہ آنے والے وقت میں ایسی مزید تصانیف پڑھنے کوملیں گی۔

الیسی تصانیف پڑھنے سے دل کوسکین ملتی ہے۔

شہرا د کا عمو ث التقلیس سیر مجمد انور گیلائی مد طلہ العالی

# (سفرنامه زیاراتِ ترکی)

نے

دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کے ممالک میں بھی شہرت حاصل کرلی ہے۔ اُمید ہے کہ اِس کتاب کومزید پذیرائی ملے گی۔

والسلام ممرسين محى الدين گيلانى سيد حسنين محى الدين گيلانى 13 جولائى 2013ء



De as taleram that your nears
has ones with 1st the tasean.
Hercone maple as with
furth and is at far atners
Offer a land to those in a online
out to encounted about as one near

Islamabad, 15 July 2013 (PUM/S012/76

Mr. Hikhar Ahmed Haliz Cavli 899/A-K, Street 9 Afshar Colony, Revelping Centl.

Dear Hildren Sanny

If have necessary with thanks your generous gift "Sargetive Sayyeo Beastian Patroscotton Areat ... ra.... Bargeti Mawlang Boom franciacillete Alayh" a picturesque caydogue which appreciably amon clas your visit to various oities in Turkey with Syed Munantingst Anwer Charl Sahib

I must say that with your book you provide the readership in Pakistan with the great paports thy to some to know about the Suff traditions in Turkey as well as the mosques of great significance, various Oltoman suffans and saints, products relica from the time of Hasulullah (slats) kept at the Topkant Instance and in mosques like the Hirke-o-Short in Fath, Istanbul, and the burity places of instribus Companions of Hast, Islah (slats).

Moreover, your far-roughing deballs about the viaita to the libree capitals of the Otloman State Let Burau, Edimic and laterbut inarmonize with the comprehensive accounts regarding the livre, works and the lest reating places of Mawlana Laterburghin Rumi in Korwa, Replams, Veil in Ankers and Soyyki Burhahuddin in Kaysoni

By introducing such heritage of Turkey to the territal in Pakiston, you have rendered an incisconsolity pervice, indeed. The way your brook widthy depicts the distorcal and religious sites in the visited notice. The way your brook widthy depicts the distorcal and religious sites in the visited notice. The state that the readers along on a visited journey as they study about the meetings you had with the colored leaders of the *Mowlow! Qade, Medismi* and Janach Suffilladges in various oties in this way, they located the near-to-heart connections and spiritup, perceptions you had established during your sejourn in turkey.

Harts, you once lagain for your inaightful gift. Please account my highest commendations for your inspirational pook which is so serve for illuminating the people of Pskistan about the common hor tage they share with Turkey.

With profound regards and prayers,

Soat Higuvan Vigo President Hum Licrum

214W3840 9 Simbel Pres, 40000, 1-10y2 01 199 51 201 205 9 +00 91 211 208 24 is merced in interrupt

EAHCRE 8.149, 17 1565 9, 154 は Tuon で 9.2 42, 369,96, 528 遭 -92 42,369 のでコンピ 73、486 685 は1010 1034 W.1.149 17, 60 psc1 Chary 41 a-2161 832 to-2243 ■ 182 61 931 25 66 № cultar® , offermink







#### جناب افتتمار احمر حافظ قاوري معاحب

اسلام علیم امید ہے کہ آپ خیر بت سے ہوں گے ،آپ کی جیجی ہوئی کتاب ہو کہ ترکی کی زیارات مقدسہ پر مشتل ہے ، ہمیں موصول ہوئی اور اس کتاب کو ویکھنے معلومات کا ایک ٹرزان مر قوم فرمایا ہے ۔ مخصوصاً مولانا کے بارے میں اتنی تفصیل سے پڑھ کر دلی ٹوشی ہوئی اور تبد دل سے آپ کے مشکور میں کہ آپ جیس یاد رکھتے ہیں ،امید کرتے ہیں کہ آیندہ بھی آپ ہمیں ایس کہ آپ جیس یاد رکھتے ہیں ،امید کرتے ہیں کہ آیندہ بھی آپ ہمیں ایس کہ آپ جیس یاد رکھتے ہیں ،امید کرتے ہیں کہ آیندہ بھی آپ ہمیں ایس کو قد پھر آپ کاشکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں ۔

والسلام دکتر قهرمان سلیمانی مدیر مرکز تحقیقات فارسی آبزان پاکستان ، اسلام آباد

Office: H. 4. St. 47, Septer F-811, Isameroid, Pakielan.

🔞 +97-51 2816074, +92-51-2816076 🝖-92-512816075

📠 denestroer1@yshoo.com 🤀 www.ipes.ir

شقائي: ساناه کرچه ۱۷ مینعر این ۱۸۸۱ سالم آبانه پاکستان .

🔇 تلين ( ۱۷۷ تا ۱۷۸ ماز (۱۹۷ و ۱۹۷ ماز (۱۹۷ (۱۹۷

(31) = 1,7317, 800, Si 🕾

#### PIYAM-E-RUMI



نتو منا لكارق دري سر وب مسامة الأوا بالارجي

الشائرة المستاد ما جادرا الميد الحي أما تبيادا الله في المستاء وسنك الداميري وينار الوشار التيس المياسي بالماري بياس كي وسنك الماري وينام الموسية المناسية المناسية المناسية والمناسية وا

آپ گیا ای گفات نے جمعی اگر ایسٹے ترکی کی ہے کہ اوی دسترہا ہے کا ایمل میں اور اسمل روز نہیں ہے۔ آخر بین میری وہا ہے کہ دندہ تعالیٰ آپ ہو تنزالے فیوں ہے آپ کے تھم وجوجہ روائی اور طاقت مطاقہ بات اور آپ اوسمت و کدری میں قربال بات میں میں وقری اور آپ کے تالی تو وال کی انجائی تنظر وقعی موارز آپ سے سے لیے وہا میں ۔

> اپنی دفاوان میں شاق رکھیے مجھ الراحظ ۱۵ سط مطابع

Poytal Address: A 36 Block 8 F.D. Area Karachi Pakislan Ph: •92-21-30377065

بالمادة بالرائي بالمالي 148 مياني المالي والتالي

#### ''روحانی سفر کی داستان''

سفرنامہ زیاراتِ ترکی چارافراد کے روحانی سفرکی داستان ہے۔ شنراد کوث التقلین سید محمدانور گیلانی قادری مظلم العالی ،سید حسنین محکول نی اوری مظلم العالی ،سید حسنین محکول نی مفرد کی الدین گیلانی ، افتخارا حمد حافظ قادری اور محمد جواداس روحانی سفر میں ایک دوسرے کے شریکِ سفر شخصہ سیسفر علیہ کم العالی الدین رومی مجھالتہ اللہ اور تنزل الوحمہ عند کی الصالحین کے فرامین کی تمیل میں طے ہوا۔ یا پھر یہ سفر حضرت مولانا جلال الدین رومی مجھالتہ کے اس شعرکو پڑھ کرافتار کیا گیا ہوگا۔

چون شدی دُور از حضور اولیاء در حقیقت گشتهٔ دُور از خدا

بہرحال اِس سروسیاحت سے قرآنِ پاک کے تھم سیوو افعی الارض پریقیناً عمل ہواہے۔ایک سفرنامہ نگار کے سفر کامقصد اللہ کی زمین پرآبادملکوں کی سیر کرنا اور وہاں کے خاص مقامات کا احوال ،لوگوں کی بود وباش اور اُن کے نظریات کے بارے میں معلومات کے جواہر پارے اکٹھے کر کے لانا اور پھراپنے ملک کے لوگوں کی گودمیں ڈال دینا ہے۔افتخار احمد حافظ قادری صاحب نے اپنی اس ذمہ داری کو بیٹرے احسن طریقہ سے نبھایا ہے۔

سفرنامہ زیارات ترکی کا مطالعہ کر کے بڑی ایمان افر وزمعلوہ است حاصل ہوتی ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ سٹھینیٹر کی پیشن گوئی کرنا'' کہتم ایک دن قسطنطنیہ کو فتح کرلو گے، اس فاتح لشکر کا سپر سالار، کیا خوب سپر سالار ہوگا اور وہ فوج بھی کیا عجب شان والی فوج ہوگی' عہد صحابہ میں قسطنطنیہ پرلشکر کشی گی گئی کیکن میہ فتح کا سپر 1453ء میں سلطان مراد دوم کے بیٹے'' محمد'' کے سر آیا۔ جس کے متعلق ولی کامل حضرت حاجی بہرام ولی تو اللہ تا ہوں وقت اشارہ دے دیا تھا جب'' محمد'' ابھی پنگصوڑ ہے گی گود میں سویا ہوا تھا۔ اس بیچ نے 24 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس کا نام استغبول رکھا۔ پھر اس کتاب میں استغبول کا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اسلام کا مرکز۔ اس کے علاوہ میز بانِ رسول سٹھ بیٹی ابوا یوب انصاری ڈالٹھئے کے مزارِ مقدس پر حاضری کا بیان اور حضرت مولانا جلال الدین کا مرکز۔ اس کے علاوہ میز بانِ رسول سٹھ بیٹی مسونے حیات اوراُن کے در بار برحاضری کی ممل تفصیل دل کونو روسر ورعطا کرتی ہے۔

ترکی میں منعقد ہونے والی ذکر کی محافل قلبی سکون کے حصول کیلئے وہاں کے لوگوں کا مزارات پر حاضری دینا۔ حضرت رومی عیشیہ کے مزار کوروحانیت کا بہت بڑا مرکز سمجھنا۔ ہمارے ملتان کی طرح قونیہ شریف کو مدینۃ الاولیاء قرار دینا۔ بیساری باتیں پڑھ کر مجھے لگا کہ براور ملک ترکی اور پاکتان کے لوگ کتنے ہم مزاج اور ہم مسلک ہیں۔ یہاں بھی جب دنیا داری کے جال میں پھنس کر روحانیت کے رشتے کو کمزور پڑتا ہواد کیھتے ہیں تو ہم حضرت داتا گئے بخش عیشیہ ، حضرت بابا فرید عیشانیہ اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی عیشانیہ یادیگر اولیاء اللہ کے مزارات برحاضری دے کرروحانیت کے چراغ کوروشن کرتے ہیں۔

سفرنامہ زیاراتِ ترکی پڑھ کرقاری کے دل میں ترکی کے سفر کو اختیار کرنے اور اُن مقاماتِ مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہی قادری صاحب کے کامیاب سفرنامہ نگار ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے جوسکون ، راحت روحانی سرشاری اور معلومات کے بیش بہاموتی چئے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ قارئین کی جھولی میں ڈال دیئے ہیں۔

اسلم سحاب ہاشمی ،ساہیوال

#### ''سفر ما را حیاتِ جاودانی اُست''

سفرنامہ لکھنے کا رواج بہت قدیم ہے۔ آٹھویں صدی قبل مسے سے لے کراب تک پچھلے ڈھائی ہزارسال میں ہرزبان میں بے شار سفرنا مے لکھے جاچکے ہیں۔ عرب سیاحوں میں ابن بطوطہ اور مغربی سیاحوں میں مارکو پولونے اِس میدان میں غیر معمولی شہرت حاصل کی ہے۔ سفرنا مے کی ایک خصوصیت ہیہوتی ہے کہ پڑھنے والے اُس کو دوسری تحریروں کے مقابلے میں زیادہ دلچپسی سے پڑھتے ہیں۔

سید محمد انور گیلانی کا سفرنامہ''زیاراتِ ترکی' جو جناب افتخار احمد حافظ قادری کی تحریر و تحقیق اور اُن کی کاوشوں کا ثمر ہے۔قادری صاحب کوئی بارتر کی کی زیاراتِ مقدسہ اور بالحضوص شہر قونیہ میں حضرت مولانا جلال الدین رومی و گالٹی کے مزارِ مبارک پر حاضری دے کراُن کے حالات قلمبند کر چکے ہیں۔ 2012ء میں اُنہیں چوشی بار آستانہ عالیہ قادریہ گیلا نیر زاقیہ، سدرہ شریف، ڈیرہ اساعیل خان کے سجادہ شین حضرت سید محمد انور گیلانی کے ہمراہ ترکی جانے کا موقع فراہم ہوا اور وہاں پر موجود مقدس مقامات کے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اُنہوں نے ایسے پندرہ دن کے مخصر مقدم مسافرت کے بارے میں بیسفرنام تحریر کیا ہے۔

قادری صاحب کا 128 صفحات اور 36 عنوانات پرشتمل ترکی کا پیسفر نامه وہاں کے تاریخی اور سلاطینِ عثمانیہ کے حوالے سے جامع معلومات فراہم کرتا ہے۔ قادری صاحب کی تحریر اور اُن کا انداز بیان نہایت سلیس، سئستہ، رواں اور تعقید لفظی سے خالی ہے۔ عبارتوں کا دروبست نہایت سلیس اور صاف ہے۔ جسے پڑھنے سے طبیعت بوجھل نہیں ہوتی ۔ مدل احادیث نبویہ، آیات قرآنی، اقوال اور دل فریب اشعار نے اِس سفر نامے کو جاذب بنا دیا ہے۔ مصنف کی کوشش رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تاریخی جگہوں کی وضاحت اور اُن کی اہمیت کو واضح کرے۔ اِس کے علاوہ تاریخی مقامات کی جا بجاخوبصورت تصاویر نے اِس سفر نامے کو مزید دلچسپ اور پُرکشش بنادیا ہے۔ تو نید اور مولا ناجلال الدین رومی طابعی مقنوی دانی اور مثنوی نہی کا بین ثبوت ہیں۔ اور مصنف سفر نامے کی تحریب جا رچا ندلگا دیتے ہیں۔ اور مصنف سفر نامے کی مثنوی دانی اور مثنوی نہی کا بین ثبوت ہیں۔

حافظ افتخار قادری صاحب کا انداز بیان اِس قدر دقیق ہے کہ پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خوداً سی جگہ موجود ہوتا ہے۔ ایک اچھے سفرنا مے کی یہی بڑی خوبی ہوتی ہے۔ جو قادری صاحب کے سفرنامہُ ترکی میں بدرجہُ اتم موجود ہے۔ اِس سفرنامے کے آخر میں خانوادۂ قادر بیرزاقیہ گیلا نیکاذکراور تصوف وعرفانِ اسلامی میں اِن کے مقام ومرتبے کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

میری دُعاہے، کہ پروردگارِعالم جناب افتخاراحمد حافظ قادری کا زورِقلم اور زیادہ کرے اوراُن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تا کہوہ اِسی طرح ملکی اور غیرملکی سفر کرتے رہیں اور مختلف ممالک کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کے دیکھنے سے خود بھی لطف اندوز ہوں اور سفرناموں کے ذریعے اپنے قارئین کی معلومات میں بھی اضافہ کرتے رہیں۔

> همیشه این دعای من شب و روز که باشد "افتخار" پیوسته پیروز و اکثر فائزه زبرامرزا اسٹنٹ پروفیسشعبه فاری

جامعه كراجي، 2ا گست 2013ء



NADZ 14/ JECZOS

کرُس<u>ي</u> رومي

اور ليعل كان ع جامعه چنج ب لا عور و كنتان

Date: 20/08/2013

جناب افتحار الحد عافظ تقارري

السلام عليكم ورحمة النقد

يخوالد مراسل فيم HB/TK/1/13 مودى - 37 £0 أن 30 £ 201

نا منج ہوگ و بھر میں چر دائی کے نام ہے مشہر اطانا جائل احری دول دنیاے تعول کے ایک بات و ہے۔ درخشہ و المعرد من و فراجے ہے۔ انہوں کو جا بخی ہے اور تلب و درخ کو کون و فراجے ہے۔ مال کیار کی صدیال کرا جائے ہے بعد مجل مدر کا دام کے کام و ہوم کی تارک کا صدیال کرا جائے ہے بعد مجل مدر کا دام کے کام و ہوم کی تارک کا صدیال کرا جائے ہے بعد مجل میں گائے کام و ہوم کی تارک کا صوف تا کہ جائے ہے ہور انہاں اگر کی طویت میں دور افزاں اضافہ بور رہا ہے۔ کیک آزائل دورئی ہے جائل اور تارک اور طالعہ کی انہوں ہے مجد انہاں موسانا دورہ کی ہورئی ہے۔ کام حول میں موسانا دورہ کی اور تارک کی ہورئی ہورئ

باکستان میں ادب کھنے اور شائع کرنے والیں کی ایک کیر نفوہ موہوں ہے جس کی ایک مثال آپ کی تخمیت ہے۔ میں لئے آئی کی شریف ہے۔ اور انسخان ۱۳۸ کا تحریف ہے۔ اور انسخان ۱۳۸ کا تعریف ہے۔ اور انسخان ۱۳۸ کا اور انسخان ۱۳۸ کی شروفیت کی جہ برائی وہ دوئی میں انہا کی جس کی انسخان ۱۳۸ کی انسخان ۱۳۸ کی مطالعہ معروفیت کی جا ہے ہوئی اور جسوں کے ہے کہ کہ ہے تھی باقتانی اور جسوں کے بعد نے دور ہے اور خوال میں گریا تمام شاہر اور سماجہ کا تحصیٰ کی ذائے میں گریا تمام شاہر اور سماجہ کا تحصیٰ کی ذائے میں گریا تمام شاہر اور سماجہ کا تحصیٰ کی دائے میں گریا تمام شاہر اور سماجہ کا تحصیٰ کی دائے میں گئی ہے ہے۔ ایک بی موجود فر کر تصاویر نے قادلی کے سالد کے ساتھ ساتھ وہ وہی میں بھی شاؤ کر اللہ ہے۔ ایک بی ساتھ کر سادہ کا ساتھ کی سادہ کا ساتھ دائے میں وہ وہ کہ میں بھی شاؤ کر اللہ ہے۔ ایک سالد کے ساتھ ساتھ وہ وہ کہ میں بھی شاؤ کر اللہ ہے۔

۔ '' آن کوشش میر کٹ بنایب مصف انگار آخا عاقد قادرتی کو مبارکیا، بیش کرتہ ہوں اور امیر کرتا ہوں کہ آنہوں کی وہ اس سے المبعد کاتر اور مالی فخلق رابس کا کرتے رہیں گے۔ شکریہ

جست جی کہ کہ کہ گئے۔ 19کو کو کھٹی چھڑ میٹری سے انکل ایس کا تکاف مائل چھڑی سے انکل ایس کا تکاف مانٹل کائی، جانب جانبوٹی، العید

<u>Address</u>

Qurni Chen, Chiel Ja Crillogo, Atama Idbel Wild Campus, University of the Punjab, Lahore-Pakisten Tyl, ტ[ე-ყ9940 00211815 - Bimaltinum changonental@on-e-high ა ისორჩი դաმი**ახოის**ნით

### Hafiz Prof. Dr. Affan Saljuq

Ph.D. (Tehran) Iran Post Doct. (Paris)

محترمي جناب افتخارا حمرحا فظ قادري صاحب

سلام مسنون

آپ کی قیمتی تازہ علمی کاوش، بارگاہ سیر بادشاہ تا بارگاہِ مولا ناروم ملی۔ کتاب آئی دلچسپ ہے کہ اسے ہاتھ میں لینے کے بعد پوراختم کرے بغیر نہ رہ سکا۔ خاص بات اُس کے مضامین کی ترتیب، تاریخی شلسل، اس پرمستزاد، روال اور شگفتہ اسلوب اور اندازِ تحریر نے اسے ایک دلآویز انفرادیت بخشی ہے جوخوبصورت طباعت رنگین تصویروں کے اضافے سے مزید خوبصورت ہوگئ ہے۔ بہت می چونکا دینے والی با تیں جیسے استنبول میں 31 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، یا بردۃ السعادۃ یا بردۃ الشریفۃ کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ میرے گھر پر ہر جمعہ کی شب قصیدہ بردہ شریف کی محفل رہتی تھی جو والدصاحب تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ میرے گھر پر ہر جمعہ کی شب قصیدہ بردہ شریف کی محفل رہتی تھی جو والدصاحب کے وصال تک جاری رہی لہٰذارسول اللہ میں ہی دونوں متبرک چا دروں کا تذکرہ میرے لئے بہت انہیں حامل ہے۔

محتر م افتخارصا حب نے عشق وعقیدت کے بہت سارے سفر کئے اورا پنی قبلی کیفیات کو بڑے خوبصورت انداز میں ضبط تحریر لا چکے ہیں۔ موجودہ کتاب کی اہمیت یوں بڑھ جاتی ہے کہ شنم ادہ غوث الثقلین مد ظلہ العالی کی را ہنمائی سے بیسفر عقیدت کا سفر ہے جس کے ہر لفظ سے عشقِ رسول میں آئے آئے اور این عشقِ طریقت سے والہا نہ لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ افتخار صاحب کے ساتھ تہران میں رومی بین الاقوامی کا نفرنس کے موقع پران کی ہم شینی کا شرف مجھے حاصل رہا۔ خدا سے دعا ہے کہ انہیں اپنے حفظ وا مان میں رکھے اور اُن کے قلم سے ایسی ہی خوبصورت کتا ہیں کھوائے۔ آئمین ۔

کہ انہیں اپنے حفظ وا مان میں رکھے اور اُن کے قلم سے ایسی ہی خوبصورت کتا ہیں کھوائے۔ آئمین ۔

حافظ پروفیسرڈا کٹرعفان سلجوق

R-52, Zoramin Residency, Sector 22, Scheme 33, University Road, Karachi. 75270 Phone (Res): 9221-34158265, Cell: 0334-3019950



# صاحبالي سيرسانها المحالمة والدين



#### آستان عاليه حفرت محبوب ذات وحفرت محبوب خاص منذ ريشريف سيدال طلع سيالكوث

11-09-12013

يث الله الزغين الرحيم

عمر مالقام بدب افقاد الدر فقاقاد ركاما حيا ملام نت فيرالا م وفي أا

الله رسام رئة مشرير ورنونين الدرائع عدي ما الماليين شيئ المهمية آب كروهال وبالت الالم يدار في حدار ما الدارات ا عدا ب لا من المسلمة من المعلوض ويروت من المدور المعلوض والمدور و المعارات المان الإنسنية المراكمين -

المسلم من مراره ومثور التاريك أن الدين أن عد مراره ومثور التاريخ المن التراس

# بِسِيِ اللَّهُ الرَّحْمِينَ الرَّحِيْعِ

# وَامَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (القرآن) لَهُمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (القرآن) لَهُمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (القرآن)

"اوراييخ رب كى نعمتوں كاخوب تذكره كيا كرو"



| 1986ء میں فریضہ کمج کی ادائیگی کےعلاوہ متعدد بارحجاز مقدس کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔                                  | ₩.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1996ء میں خانہ کعبہ نثریف کے اندر دوبار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ (تفصیل آئندہ صفحات پرِ)                            | Ž,       |
| بغدا دشريف (عراق) ميں دربارِ عاليه غوثُ الثقلين سيدنا شيخ عبدالقادر جيلا ني رُليَّتُنُهُ کي جامع مسجد ميں 16 اکتوبر  | ₩.       |
| 2001ء میں فجر کی اذ ان دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔                                                                      |          |
| در بارغوثیہ کے ننگرخانے میں نماز عصر کی امامت کرانے کا شرف حاصل کیا۔                                                 | 2        |
| حضرت قاضی امام ابویوسف کی جامع مسجد ( کاظمین شریفین ) میں دوبارا ذان دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔                        | 2        |
| مفتی اعظم عراق حضرت الشیخ السیدعبدالکریم بیاره عیشاته کی دو بارزیارت کا شرف حاصل ہوا جنہیں دوصحابهٔ کرام             | ₹.       |
| ے مزارات ِمبار کہ کی منتقلی کے موقع پراُن صحابہ کرام کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔                                |          |
| استنبول (ترکی) میں حضرت ابوا یوب انصاری ڈالٹیئؤ کے مزارِ مبارک کے اندرونی حصہ میں خصوصی طور پر زیارت اور             | ₹.       |
| آپ طالفيُّ كى بارگاوا قدس ميں جا درشريف پيش كرنے كاشرف حاصل ہوا۔                                                     |          |
| استنبول کےعلاقہ Babeck کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان دینے اور جماعت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔                           |          |
| استنبول میں حضرت مولانا روم رہالنیٰ کے تینتیسویں سجادہ نشین''مقام چلپی'' حضرت فاروق ہمدم چلپی سے شرف                 | 7        |
| ملاقات اوراُن کی اقتداء میں نمازعصرا دا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔                                                     |          |
| قونىيىشرىف ميں حضرت مولانا روم دلالتيم؛ كے مزارِ مبارك كومقررہ اوقات زيارت سے ہٹ كر افتخار احمد حافظ قادرى           |          |
| اوراُن کے برادر محمد نواز عادل کیلئے خصوصی طور پر کھولا گیا، جہاں پر بارگاہ پیررومی رہائٹی میں جا دروں کا نذرانہ پیش |          |
| کرنے کےعلاوہ محفل ذکر ونعت منعقد کرنے اور با آوازِ بلند مثنوی خوانی کا بھی شرف حاصل ہوا۔                             | _        |
| وسطی ایشیاء کی ریاست از بکستان کے شہر بخارا شریف کی ایک مسجد Oybinok میں نماز مغرب کی امامت کرانے کی                 | ₹.       |
| سعادت حاصل ہوئی۔                                                                                                     |          |
| ایران کے صوبہ گیلان کے شہر''صومعہ سرا'' میں حضورغوث پاک ڈاٹٹوڈ کی والدہ ماجدہ سیدۃ فاطمہ ام الخیر ڈیٹٹیڈ کی          |          |
| بارگاهِ مبارکه میں خصوصی طور پر افتخار احمد حافظ قادری اور سیدر فافت علی شاه صاحب کو دورات اور تین دن قیام و<br>بر   |          |
| حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔                                                                                            | $\vdash$ |
| افتخارا حمر حافظ قادری کواب تک دیا ہِ حبیب مالی یا کے علاوہ ملک شام،عراق مقدس،ترکی،ایران،اُردن،افغانستان،            |          |
| مصر، مراکش اور از بکستان میں زیاراتِ مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل ہوچکا ہے۔                                            |          |

#### بيعت إرادت

افتخار احمد حافظ قادری کوسلسلهٔ عالیه قادریه میں مدینه طیبه طاہرہ کی ایک اہم روحانی وعلمی شخصیت فضیلة الشیخ حضرت السیرتیسیر محمد یوسف الحسنی السمہو دی المدنی مدظلہ کے دستِ مبارک پر بیعت کا شرف حاصل ہے، جن کا شار اولیائے مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ آپ مدظلہ حضرت علامہ نور الدین علی بن احمد الحسنی السمہو دی مصنف وفاء الوفاء با خبار دار المصطفیٰ (متو فی 1 9 ھے، مدفون جنت البقیع شریف) کی آل ہے ہیں۔

#### بيعت صحبت

شنرادهٔ غوث الثقلین السیدمجمد انور گیلانی قادری مدخله العالی، سجاده نشین در بارِ عالیه قادریه سدره شریف (ڈیرہ اساعیل خان ) نے افتخار احمد حافظ قادری کواپنی نگاہ میں رکھنے کے ساتھ بیعت صحبت اور شرف خلافت سے بھی نواز اہے اور کئی بارآپ کی ہمراہی میں اسلامی مما لک میں زیاراتِ مقدسه پر حاضری کی سعادت حاصل ہو پچکی ہے۔

#### بين الاقوامى كانفرنسز ميں شركت

- ہ 1983ء اور 1984ء میں وزارتِ سائنس وٹیکنالوجی (پاکستان) کی طرف سے' OIC' کے زیرِ انتظام دو بین الاقوامی کا نفرنسز میں بطورِ معاون' عربی زبان' شرکت کی۔
- کتوبر2007ء میں سرزمینِ ایران میں حضرت مولا نا جلال الدین رومی رٹیاٹیئی پرمنعقدہ'' عالمی رومی کانفرنس'' میں شرکت اورانگریزی زبان میں مقالہ پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ،مقالہ کاعنوان تھا

"A Spiritual Chief of Love Carvan"

کیا۔مقالہ کاعنوان تھا ۔ کیا۔مقالہ کاعنوان تھا ۔ کیا۔مقالہ کا کا نفرنس' میں شرکت اور مقالہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔مقالہ کاعنوان تھا

"Holy Shrine of Hazrat Mevlana Jalal ud Din Rumi



سرگودهایو نیورشی میںمنعقدہ انٹرنیشنل رومی کانفرنس میں افتخار احمد حافظ قادری اپنامقالیہیش کررہے ہیں



تہران میں انٹزیشنل روی کا نفرنس کے افتتاحی اجلاس میں افتار احمد حافظ قا دری شریک ہیں

#### مضامين ومقالات

روز نامہ نوائے وقت، جنگ، الاخبار، اوصاف، دی نیشن، مجلّہ ضیائے حرم، فیضانِ سدرہ، پیغام آشنا، الملنگیہ، نور الحبیب، کاروانِ قمر، طلوع مہر، جہانِ چشت، سوز وگداز، سوئے حجاز اور آئینئہ کرم کے علاوہ دیگر کئی رسائل وجرائد میں سے ذائد تحقیقی مضامین ومقالات شائع ہو چکے ہیں۔

#### شرفِ لسانيات

ﷺ افتخارا حمد حافظ قادری اپنی مادری زبان (پنجابی) کے علاوہ عربی ، فارسی اور انگریزی میں با آسانی گفتگو کے علاوہ ترجمہ کرنے کی صلاحیت کا بھی شرف رکھتے ہیں۔

☆ عربی زبان کی ابتدائی تعلیم ادارہ فروغ عربی سے حاصل کی۔ اُس کے بعد پاکستان میں سعودی عرب کے ثقافتی سینٹر ''مرکز تعلیم اللغة العربیة، راولبندی'' سے عربی زبان کا دوسالہ پیشل کورس کمل کیا۔

🖈 عربی کے مختلف کہجات بولنے پراہل زبان کورشک آتا ہے اور یول معلوم ہوتا ہے کہ عربی آپ کی ہادری زبان ہے۔

کے فارس کی ابتدائی تعلیم ہائی سکول کے دوران حاصل کی۔سال 1998ء میں سفارت خاندا بران کے زیرانتظام ثقافتی سینٹر''خانہ فرہنگِ ایران در شہرِ راولپنڈی'' سے فارسی زبان کا ایڈوانس ایک سالہ کورس مکمل کیا۔افتخار احمد حافظ قادری فارسی اہل زبان کی طرح بولنے کا تج بدر کھتے ہیں۔

#### فن موسیقی سے دلچسپی

افتخاراحمہ حافظ قادری کے والدِ گرامی حافظ فقیر محمہ چشتی بڑیاتیہ کا سلسلۂ ارادت مشہور چشتی خانقاہ گولڑہ شریف سے تھا۔اس لئے ساع سے دلچیسی قدرتی بات تھی۔گھر میں اکثر محافلِ ساع منعقد ہوا کرتی نو جوانی کے عالم میں راولپنڈی کے ایک مشہورستارنواز سے فنِ ستارسیکھنا شروع کیا۔اسی دوران گولڑہ شریف کے درباری قوال حضرت حاجی محبوب علی بڑیاتیہ سے افتخاراحمہ حافظ صاحب کے روابط استوار ہوئے۔آپ کے خاندان کا روحانی تعلق تو پہلے ہی گولڑہ شریف سے تھا۔آپ حاجی محبوب بڑیاتیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورشا گردی کا شرف حاصل کیا۔حضرت بابوجی بڑیاتیہ کی صحبت نے حاجی محبوب کو در یکتا،گو ہرنایاب اور عند لیب رومی بنادیا تھا۔ایک عرصہ تک آپ حاجی محبوب کے گھر پرحاضر ہو کرستار پرمثنوی حضرت مولانا وم بڑیاتیہ اور ہرات میں حضرت مولانا وم بڑیاتیہ کی مزارات میں حضرت مولانا والی حضرت مولانا روم بڑیاتیہ کی انداز میں مثنوی شریف اور جامی مخبوب علی گولڑ وی کے انداز میں مثنوی شریف اور جامی مخبوب علی گولڑ وی کے انداز میں مثنوی شریف اور خشریف بڑیف کے مزارات میں مثنوی شریف اور خشرت حاجی محبوب علی گولڑ وی کے انداز میں مثنوی شریف اور خشریف بڑیف کے مزارات میں مثنوی شریف اور خشریف کے مزارات میں مثنوی شریف اور خشریف کوئی میں معادت حاصل ہوئی۔

#### فوجى اعزازات

وزارتِ دفاع وطیران، سعودی عرب میں ملازمت کے دوران حکومتِ سعودیہ کی طرف سے دونوجی اعزازات سے افتخاراحمہ حافظ قادری کونوازا گیا۔ان اعزازات کے سڑیفیکیٹ کاعکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔







#### CERTIFICATE

This is to certify that Corporal No. 691/90200012 Mr. Ittakhar Ahmed S/o Hafiz Fuqir Mohammad has been awarded from the Government of Kingdom of Saudi Arabia the following Medals:=

1- CAMPAIGN MEDAL .
2- LIBRATION OF KUWAIT MEDAL .

Upon his good performance and participation in the foint Forces Commund in Gulf War He is aumorised to wear these MEDALS.

We wish him all the best and success.



Brig / Engr

Dawned A. Al-Bassam

Director Electronics Telecomms Dept.

Air Defence Forces Command

15-01-1992 AD





و من المراودة العلمان على العيدي العراقية

Amani a 11

#### علمی و تحریری سعادتیں

اب تک 37 (جیوٹی، بڑی) کتابیں نادرونایاب تصاویر کے ہمراہ زیور طباعت سے آ راستہ ہوکر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ملک کے طول وعرض اور بیرون ملک سے بھی اکثر کتب پر سجادگان ، محققین ، قارئین ، سرکاری وغیر سرکاری شخصیات نے احسن الفاظ میں تاثر ات رقم فرمائے اور دادیجسین سے نواز ا۔

افتخاراحمہ حافظ قادری کی اب تک شائع ہونے والی کتب کی فہرست درج ذیل ہے۔

|               |           | <u> </u>    | سب في تهر ست و | انتخارا حمد حافظ فا دری می آب تک شاع ہوئے والی |         |
|---------------|-----------|-------------|----------------|------------------------------------------------|---------|
| رنكين تصاوريه | B/W تصاور | تعداد صفحات | سالِ اشاعت     | نام كتاب                                       | تمبرشار |
| 88            | 7         | 248         | 1999           | زيارات مقدسه                                   | 1       |
| 61            | 28        | 296         | 2000           | سفرِ ایران وافغانستان                          | 2       |
| 2             | 4         | 68          | 2000           | زيارت حبيب ملتيهم                              | 3       |
| 17            | 25        | 184         | 2001           | إرشادات ِمُرشد                                 | 4       |
| 2             | -         | 64          | 2001           | خزانة درُ ودوسلام                              | 5       |
| 60            | 51        | 300         | 2001           | د با رِحبیب طنّ فیآنم                          | 6       |
| 1             | 10        | 96          | 2001           | گلدستهٔ قصا ئدمبارکه                           | 7       |
| 5             | -         | 48          | 2002           | قصائد غوثيه                                    | 8       |
| 212           | -         | 112         | 2002           | سرزمينِ انبياءواولياء                          | 9       |
| 212           | -         | 112         | 2002           | بلدالا ولباء                                   | 10      |
| 41            | -         | 24          | 2002           | بارگاهِ غوث الثقلين را للغنظ                   | 11      |
| 37            | 2         | 256         | 2002           | سر كا رغوثِ اعظم طالنَّهُ                      | 12      |
| 2             | 18        | 48          | 2002           | مقامات مباركهآل واصحاب رسول ملتفيية            | 13      |
| 120           | 1         | 112         | 2003           | زيارات ِشام                                    | 14      |
| 61            | 60        | 112         | 2003           | شهرر سول ملتي يتانيم                           | 15      |
| 18            | 3         | 240         | 2003           | اولیائے ڈھوک قاضیاں شریف                       | 16      |

| 2   | 3  | 112  | 2005 | فضيلتِ اہل بيت نبوي                                                       | 17 |
|-----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 111 | -  | 224  | 2006 | زيارات ِمصر                                                               | 18 |
| 34  | 13 | 128  | 2006 | بارگاہِ پیرروی میں                                                        | 19 |
| 38  | 23 | 144  | 2008 | سفرنامه زيارات ِمراكش                                                     | 20 |
| 3   | 24 | 152  | 2008 | زياراتِ مدينة منوره                                                       | 21 |
| 35  | 10 | 112  | 2008 | زیاراتِ ترکی                                                              | 22 |
| 33  | 37 | 128  | 2009 | زيارات ِاوليائے تشمير                                                     | 23 |
| 4   | -  | 280  | 2009 | گلدستهٔ درُ ودوسلام                                                       | 24 |
| 12  | -  | 168  | 2010 | منحيل الحسنات<br>العالم                                                   | 25 |
| 12  | -  | 136  | 2010 | انوارالحق                                                                 | 26 |
| -   | 5  | 80   | 2010 | خزینهٔ درُ ودوسلام                                                        | 27 |
| -   | -  | 128  | 2010 | فرمودات ِحضرت دا تا سَجْع بخش طالليُّهُ                                   | 28 |
| -   | -  | 352  | 2010 | النفكر والاعتبار                                                          | 29 |
| -   | -  | 18   | 2010 | 70 صیغہ ہائے درُ ودوسلام                                                  | 30 |
| -   | -  | 128  | 2011 | ورفعنا لک ذکرک (92 صیغہ ہائے در ودوسلام)                                  | 3: |
| 101 | -  | 368  | 2012 | زيارات ِاريان                                                             | 32 |
| 40  | 43 | 140  | 2013 | سفرنامه زيارات ِترکي                                                      | 33 |
| 3   | 1  | 16   | 2013 | کتا بچی <sup>د حض</sup> رت دا دا برلاس <sub>تحشالله</sub>                 | 34 |
| 1   | -  | 112  | 2013 | بدية ورُودوسلام                                                           | 35 |
| 23  | 16 | 112  | 2013 | سفرنامهزیارات عراق واُردن<br>درُ ودوسلام کا نا دروانمول انسائیکلو بیدٌ یا | 36 |
| -   | -  | 2300 | 2013 | درُ ودوسلام کا نا دروانمول انسائیگلوپیڈیا                                 | 37 |



# افخاراحرحافظ قادری کا سلسله قادریه رزاقیه



درُود ِ القائي

الله هُمْ صَلِّ بِعَدِ اَنْتَ تُصَلِّى وَ عَدَدَمَلَا ثِكَتِكَ يُصَلُّونَ وَ عَدَدَ الْمُؤْمِنِينَ صَلُّوا وَسَلُّمُوا وَسَيُصَلُّونَ وَسَيُسَلِّمُونَ وَعَدَدُ الْمُؤْمِنِينَ صَلُّوا وَسَيُصَلُّونَ وَسَيُسَلِّمُونَ عَلَى الله وَعَلَى الله وَ اَلْهُ وَعَلَى الله وَ اَلْهُ وَعَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ عَلَى وَلَيهِ الْعَوْثِ الْكَرِيمَ يَنِينَا وَمَوْلَا نَا عَيْدُ الْاَنَامِ وَ عَلَى وَلَيهِ الْعَوْثِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْمَعْلَمِ لَي وَلَيهِ الْعَوْثِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْمَعْلِيمِ لِسَيِّينَا وَمَوْلَانَا خَيْدُ الْاَنَامِ وَ عَلَى وَلَيهِ الْعَوْثِ الْكَوْمِ الْمُعْمَلِينَا الله وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَالله وَعِلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى وَالْمَا الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى ال

درُ ودوسلام سے محبت اوراً سی کنشر واشاعت کے نتیج میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم اور سرکارِ مدینہ ملی اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم اور سرکارِ مدینہ ملی آئی گئی کی خصوصی نگاہِ کرم کے ففیل بروز جمعۃ المبارک مؤرخہ 28 رہی الاول شریف 1432ھ بمطابق 4 مارچ 2011ء افتخار احمد حافظ قادری شاذ کی کودرُ ودوسلام کا فدکورہ بالاصیغہ ترتیب دینے کی سعادت نصیب ہوئی اوراً س صیغهٔ درُ ودوسلام کودرُ ودِ القائی سے موسوم کہا۔

نا قبولِ بارگاہِ حق کبھی ہوتا نہیں غور کے قابل ہے یہ تخصیص و تفریدِ درُود مرد و کبخشش ہے حافظ افتخار احمد کجے خوف و دلآویز کی ہے تو نے تسوید درُود

عبدالقيوم طارق سلطانپورى حسن ابدال شلع انگ

# اَلُكِتَابُ خَيْرُ جَلِيُس

كتاب،ايك بهترين ساتقي

کتاب چار حروف کاکلمہ جواپنے اندرعلم وادب کا بیش بہاخز اندرکھتا ہے اور لکھے ہوئے حروف والفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ سرکار دوعالم ملی آیا ہے سے پہلے انبیاء کرام کے محفول کو بھی ''کہا گیا ہے۔ پہلے کتابیں ہاتھ سے تحریر ہوا کرتی تھیں جب کہ مطبوعہ کتابوں کا آغاز پندرھویں صدی عیسوی سے شروع ہوا۔ قرآنِ مجید کو بھی ''الکتاب'' کہا گیا ہے۔

کتاب زندگی کی بہترین دوست ہے اور مفید و دلچیپ کتابیں تنہائی کا بہترین ہم نشین ہوتی ہیں۔ ججۃ الاسلام امام محمد الغزالی ڈالٹیؤ نے فر مایا کہ'' دل کو زندہ رکھنے کیلئے اچھی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے اور اِس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی کتابیں بہترین دوست، رہنماا ورعمدہ رفیقِ سفر ہوتی ہیں۔''

فاتح بیت المقدس حضرت سلطان صلاح الدین ایو بی تریزاللہ فرماتے تھے کہ کتابیں میری دوست ہیں اور کتب خانے کے ایک گوشے میں مجھے سکون میسر آتا ہے۔

فاتح فسطنطنیہ سلطان محمد فاتح محمد فاتح مطالعہ کے بے حد شوقین تھے۔ اپنے زمانے کے علماء وفضلاء کی کتابوں اور رسالوں پراُن کی گہری نظر ہوتی تھی۔سلطان کے پاس اپنا ایک ذاتی کتب خانہ تھا جس میں ہزاروں نایاب اور قیمتی کتابیں موجود تھیں۔

کتاب مطالعه عنم اوراُ داسی کا بہترین علاج ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے تو کتب کے مطالعہ سے مستفیض ہوں ، پھرآ پ تسلیم کریں گے کہ کتاب بہترین ہم نشین ، مونس وغم خوار ، و فا شعار و و فا دار اور بہترین یا بِغار بلکہ جاں نثار ہے۔



مزاريُر انوارسيّدُ المؤذنين حضرت سيّدنا بلال صِبثى إِلاَّفَيُّةُ (ومثق،شام)

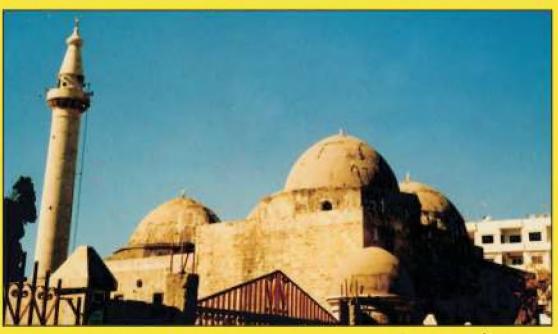

بيروني منظر مزارمبارك حضرت سيدناسُلطان ابراجيم بن ادهم دلالنينُ (جبله، شام)